

# فطباف سلف معالث معالم المعالم المعالم

ترتیب وانتخاب حَصْرُمُولانَاح<u>هٔ طالرِمُن حَنِّ پا</u>لنُّ پِوُری شخ الدیشادردینتی<sup>انیس</sup>نگ



ما مشیراته عثانی
مولانا بدرعالم بیرشی
قاضی گذرا بدائسین
مولانا تیمل جالندهری
قاضی المهرسارک پوری
شاه می الشهال صاحب
مثان می الشهال صاحب
مولانا تیم الشهال ساحب
مولانا تیم ایر الدیم

مولا ناروم عليهالرحمه شخص التناسية

شیخ عبدالقادرجیلانی
 سیّداحمد کبیررفاعی

حضرت جی مولا نا یوسف

حضرت جی مولانا انعام الحسن
 مولانا سعیدخال صاحب

🕳 مولاناعبيدالله بلياوى

علامه بوسف بنوري



# خطبات سلف

علمائے کرام سے خطاب (جلدس

(تح ترتیب) معنزت مولانا حفظ الرحن صاحب پالنچ ری فیخ الحدیث وخادم مکا تب قرآنیم مین

> (ناشر) الایمن کمایستان دیویند(یویی)

TO ENCOMPRESON DE TROCTE DE T

(تفصيلات

م كتاب : خطبات سلف (جلد سوم)

علماءكرام سےخطاب

ترتيب : حضرت مولانا حفظ الرحن پالنډوري ( كاكوي )

كىپيوٹر كتابت: عابد كمپيوٹر گرافنس 231855-23554

: الامين كتابستان ديوبند (يو بي)

اشاعت اوّل: ۲۹رجهادی الاولی اسس

قمت

لے بیٹ کا بھر ممکن ، مکتبہ رشید سے چھا کی ، مکتبہ ملت دیو بند، مکتبہ این کٹیم ممکن ، مکتبہ الاتحاد دیو بند انھیر مکڈ پود ملی

#### انتشاب

والدم رحوم رحمهٔ الله اور مشفق والده ومحتر مدسے نام جنبوں نے نامساعد حالات میں بھی علوم اسلام یوع بیلی آھیلیم میں لگا کر جھر پرا حسان عظیم فر بایا ، اللہ تعالیٰ والدم رعوم کی بال بال منفرت فر بائے اور والدہ اجدہ کے سایہ عاطفت کوتا درج قائم رکھے۔ مشفق اسا تذ وکر ام کے نام جنبوں نے انتہائی شفقت اور مہر بانی فر باکر دولفت کھنے پڑھنے کے قابل بنایا، اللہ تعالیٰ تمام اسا تذ واور محسنین کواسیے ٹرزا دیڑے ہے۔ ترا اعطافر بائے۔

فهرست مضامين *<u>ᲜᲠᲡᲔᲚ*Რ</u>ᲠᲢᲚᲠᲠᲓᲔᲠᲠᲠᲔᲚᲠᲠᲡᲔᲚᲠᲠᲡᲔᲚ مثنوی کے پانچ اشعار (صاحب مثنوی حضرت مولا ناروم علیه الرحمه) مثنوی کے مانچ اشعار .... علم ذريعة معرفت (حضرت فينح عبدالقا درجيلاني رحمة الله عليه)

| ،مضما تار      | ۴ فهرست                                                                                                                                                    | ،-جلد 🕑                                            | لبات سلف      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| essentis<br>MY | ە چەرەپىدە ھەرەپىدە ھەرەپىدە ھەرەپىدە ھەرەپىدە ھەرەپىدە ھەرەپىدى ھەرەپىدى ھەرەپىدى ھەرەپىدە ھەرەپىدە ھەرەپىدە ھ<br>ئىر دول كے درواز ە پرىيىڭىدى چارىسىسىدى | ہوں میں میں میں ہوار کے<br>توحیدواخلاص کی ملوار کے | 15:50:21<br>* |
|                | كلمات يحكمت                                                                                                                                                |                                                    |               |
|                | يداحركبيررفاعي رحمة الله عليه)                                                                                                                             | (سيدالعارفين-                                      |               |
| ۵۱             | برترین راسته                                                                                                                                               | بارگاواللی تک چینچے کا قریب                        | *             |
| ۵۲             | تا.<br>ما کی                                                                                                                                               | علم کی چاشن کے ساتھ عمل ک                          | *             |
| ۵۲             | •••••                                                                                                                                                      | علم اور ہے فنون اور ہیں                            | *             |
| <b>3</b> m     | •••••                                                                                                                                                      |                                                    | *             |
| s۳.            |                                                                                                                                                            | توجبالت کی تاریکی میں۔                             | *             |
| ۵r             | •••••                                                                                                                                                      | دلول کو پاک وصاف کرو                               | *             |
| ۵۵             | ***************************************                                                                                                                    | حقیقی معرفت حاصل کرو                               | *             |
| ۵۵             | ***************************************                                                                                                                    | الل دنيائے طبح ختم كرو                             | *             |
| rc             | ***************************************                                                                                                                    | ز هرقاتل روحانی بیاریاں.                           | *             |
| \$4            | ***************************************                                                                                                                    |                                                    | *             |
| ٥٨             |                                                                                                                                                            | دعوت کے چھوڑنے پروبال                              | *             |
| ٥٨             | انی ہے                                                                                                                                                     |                                                    | *             |
| ٥٩             | ***************************************                                                                                                                    | علاءاورفقهاء کے درجات.                             | *             |
| ۹۵             | ***************************************                                                                                                                    | تيىرادرجە                                          | *             |

<u></u>

### درجات علم

|    | •                                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|
|    | (واعُ كبير حضرت مولا ناسعيداحمه خان صاحب رحمة الله عليه)              |   |
| ۸۳ | حقیقی علم ایک ہی ہے دیگر سار بے فتون ہیں                              | * |
| ۸۳ | علم بے پناہ خوبیوں کولا تاہے                                          | * |
| ۸۳ | علم کی طاقت ہے ہم ناوا قف ہیں                                         | * |
| ۸۵ | علم کے تین در ہے ہیں                                                  | * |
| ۸۵ | علم كا پېلا ورحبه                                                     | * |
| ۸۵ | علم كا دومر ا درجه                                                    | * |
| ۲۸ | علم كا تثيير ادرجه                                                    | * |
| ΥΛ | حق کی سر بلندی دعوت پر موقوف ہے                                       | * |
| ۸۷ | حق اصل جہاد ہےاو پر آوے گا، جہاد کی شکلوں سے نہیں                     | * |
| 14 | جارے دلوں کا تاثر باطل کے ساتھ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | * |
| ۸۸ | آج علی دعوت کی اشد ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔                                     | * |
| ۸q | یپودونصاریٰ دوسراعملی ثبوت ہم ہے ما تکتے ہیں                          | * |
| ۸q | نبوت کی میراث میں علم کے ساتھ دعوت بھی داخل ہے                        | * |
| 9+ | بإسال مل گئے کعبہ کوشنم خانہ ہے                                       | * |

ہم کودعوت کی طاقت کا انداز ہنبیر

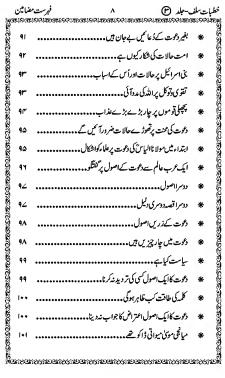

| 110 | دن کی محنت کے لیے قرآن کا عجیب استعارہ                           | * |
|-----|------------------------------------------------------------------|---|
| 110 | رات کے دقت میں دومرا کام                                         | * |
| 110 | لوگول کی کژوی کسیلی پرمبر سے کام بیجے                            | * |
| 114 | تقديم وتا خيرك باوجود تينول كي ابهيت                             | * |
| IIY | خانقاه میں خلوت ہے کیکن تعلیم وتراخ دونوں کوجوڑ نا ہے            | * |
| 114 | دعوت کی دونشمیں ہیں خصوصی اور عمومی                              | * |
| 114 | عوام میں محنت کی ضرورت                                           | * |
| IIA | تبلیغ کے ساتھ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تبلیغ                      | * |
| IIA | عموى كام خصوصى كام كى تقويت كے ليے                               | * |
|     | انبياء کی ميراث                                                  |   |
|     | (حضرت علامه مولا نامحمه يوسف بنوري رحمة الله عليه)               |   |
| 177 | اپنی زبان بھی بھولی ہوئی ہے                                      | * |
| 177 | تمام اعمال کی بنیا داخلاص ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | * |
| ۲۳  | ا نبیاء کی دراثت بیا نبیاء کےعلوم ہیں                            | * |
| ۲۴  | شقى وبدبخت انسان                                                 | * |
| ۲۳  | لقعیح نیت ضرور کی ہے                                             | * |
| **  | عنيف كم عنى                                                      | * |
|     | **************************************                           |   |

| irre   | قول قوم آنگریزی دجال ہے                                | عد مناكر      |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 11: 15 | •                                                      |               |
| ۱۳۵    | عوى معيت كاصل سبب                                      | * مرزاک       |
| ۱۳۵    | گدھے پر مرزاتی کی سواری                                | * دجال کے     |
| ۱۳۵    | کاای کے مناسب شہسوار                                   | * برمیدان     |
| IMA    | وج کے ہارے میں مرزا کا خیال                            | * باجوځا?     |
|        | دینی مدارس کی عظمت                                     |               |
|        | ( حصرت مولا نا قاضی محمد زاہد العسینی رحمة الله علیه ) | )             |
| IM 9   | نيا                                                    | * دين اورو    |
| IMA    | ن کا کردارن                                            | * دينمارا     |
| ۱۵۰    | ارس تحفظ كاسامان                                       | * اسلامی مد   |
| 10+    | ارس کی خدمات                                           | * اسلامی مدا  |
| ۱۵۱    | ز جمد سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا                   | * قرآنکا      |
| ior    | ن کااہتمامن                                            | * دین مداری   |
| ior    | ك لئة براس ماية چور كرجات بين                          | * علما يقوم _ |
| ۱۵۳    | ی یو نیورشی                                            | * دنیای بر    |
| ۱۵۳    | مالت زار                                               | * اتبين کی د  |
| ۱۵۳    | كاتب كاانهم كردار                                      | * مدارس وم    |
| IDM    | کا تب کااہم کر دار                                     | الج مدارس وم  |

199

| <b>35</b> 1935 | 59227nan(9227nan(9227nan(9227nan(9227nan(9227nan         | <b>K</b> S |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                | مدارس اسلاميدا ورعصرى علوم                               |            |
|                | ( فقيه العصر حفرت مولا نامفتی رشيد احمد لدهيانويؒ)       |            |
| *•             | مدارس میں علوم جدیدہ کا جراسخت مضر ہے                    | 4          |
| **             | وه طلبه کہاں ہیں جو دونوں علوم میں ماہر ہو تعمیں         | ž          |
| * • (*         | دونو ل علوم ہول گے تو د نیوی علوم کا غلبہ ہوگا           | *          |
| ***            | د نیوی علوم والے خال خال ہی دینی خدمت کریں گے            | á          |
| r+0            | يدارس کوتباه نه کريس                                     | 4          |
| r+0            | اسكول وكالح كى اصلاح كى طرف توجه كى ضرورت ب              | ,          |
| r+0            | علوم جدیده علوم قدیمه کای چربه به                        | ÷          |
| r+4            | المل مغرب سے مرعوبیت اور طبائع پر برااثر                 | ÷          |
| r+4            | هم میں اور متفقد مین میں امتیازی فرق                     | 3          |
| r•∠            | موجودہ ساری ترقی اسلام کی مرہون منت ہے                   | ,          |
| r+A            | بارے درس نظامی میں علوم جدیده موجودیں                    | 4          |
| r • A          | جدیدانگریزی نصاب سے علوم جدیدہ پڑھانے کے ہلاکت خیز نمائج | 4          |
| r+9            | خدارامدارس دينيه کومسموم اورمولو يول کومسٹرند بنا نئيں   | 1          |
|                | علماءوارثين انبياء بين                                   |            |
|                | (حضرت مولا نامحمه یونس صاحب پوندٌ)                       |            |
| 2555525        | ;<br>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                | 273        |

participant control of the control o



مفکر ملت حضرت مولانا عبدالله کا پودروی دامت بر کاتبم رئیس الجامعددارالعلوم فلا ح دارین بتر کیسر، تجرات

هٔ مالَ الله فتهاری و تصالی "فذکیر فیان الدُخری تُلفع المعوموفیق" الله تعالی فرات بین یادو بانی کرتے رہود یادو بانی کرنا موشنن کوفش دیتا ہے اس لیے ہر دور بین عمالے است نے تذکیر کا فریعنہ اوا کیا ہے، کوئی وعظ وارشاد کے ذریعہ اس فریعنہ کواد کرتا ہے تو کوئی تر کووسیلہ بناتا ہے۔

دور توب سے جتا بعد ہور ہاہے امت میں اعمال میں کوتا ہیاں بڑھ رہی ہیں گر دور آخر میں بھی علاء رہائییں برابر اصلاح کے کام میں گئے ہوئے ہیں اور ان شاءاللہ تیا مت تک مجد دین اور مصلحین کا سلسلہ جاری رہے گا۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب بالديد رى قائى مدخلا كو الله تعالى جزائے تيرعطا فرمائے كدائھوں نے امت كے ہر طبتہ كے بہت مغير مضائش تارسے اكابرين اور علائے راخين كى كما ہوں ہے جمع كركے شائع كرنے كا اراده كرليا ہے، بندہ نے اللہ تعالى جزائے تير مطافر مائے كدائيوں نے امت كے ہر طبتہ كے ليے بہت مغير مضائين جمارے اكابرين اورعلائے راخين كى كما ہوں ہے جمع كرك شائع كرنے كا اراده كرايا ہے، بندہ نے اس مے عنوانات پر نظر ڈائ تو اس كو بہت مغير پايا، اللہ تعالى اس كو تبول فرمائے اور امت كے ہر فروكواس سے استفادہ كرنے اور كل كي تو تين عطافر مائے۔ انسان كو اين اصلاح كے ليے يا تو بزرگول كي صحبت ہے فاكدہ ہوتا ہے باان

طبات سلف -جلد 🕝 ٢١ تقريظ

کی کتابوں کے مطالعہ سے ہد مقصد حاصل ہوتا ہے، مولانا موصوف کی ہد کتابیں ا ''خطبات سلف'' مکمل اصلاح امت کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو

ہدایت عطافر مائے۔آمین

فقط والسلام احقر عبدالله غفر

سرجمادي الاولى استعام

نمونهُ اسلاف حضرت اقدس مفتى احمد خانپورى دامت بر كافهم الله تبارک و تعالی نے انسان کوجن مختلف کمالات سے نواز اہے،ان میں ہے ایک بیان اور خطاب کی صلاحیت بھی ہے کہ وہ عمدہ اور دل نشین پیرا سہ میں اینے مافی العنمير کوخاطبين كےسامنے پیش كرتا ہے،الله تبارك وتعالیٰ نے نبی كريم صلی الله عليه وسلم كوجن خصوصيات اورامتيازات سينوازاتها،ان مين سيدايك جوامع الكلم بهي سيايين الفاظكم ہوں اوراس كےمعانی اور مدلولات زیادہ ہوں،حضورا كرم صلی اللہ عليه وسلم كی اسخصوصیت اورامتیاز کا بچه حصه آب صلی الله علیه وسلم ہی کےصد قداور طفیل میں آپ کے علوم کے وارثین حضرات علما ء کوبھی دیا گیا،جس کے ذریعے علماء کا پیرطبقہ ہرز مانے میں امت کی اصلاح وتربیت کافریضه انجام دیتار ہا۔ ہم جس دور سے گذرر ہے ہیں اس میں علمائے سابقین کی مختلف علمی واصلاحی خد مات کومنظ اور مرتب کرنے کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے، چنانچہ علائے سابقین کے اس علمی ذخیرہ کو دور حاضر کے علاء مختلف عنوانات کے ماتحت ترتیب دے کرامت کے سامنے پیش کررہے ہیں، جس کامقصد ایک ہی موضوع پر مختلف ا کا برعلاء ومشائخ کے افادات کی حاطور پر قارئین کی خدمت میں پیش کرنا ہے،ای نوع کا ایک سلسلہ حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب یالنو ری زید مجد ہم نے شروع کیا ہے جس میں''خطبات سلف'' کے عنوان سے مختلف موضوعات پر ا كابرواسلاف امت كے خطابات كوپيش كياجار ہاہے، چنانچداس وقت ہمار سے سامنے اس زیرتر تیب کتاب کی یائج جلدیں ہیں،جن میں سے تین جلدوں میں علائے کرام کو

لمبات سلف - جلد 🕝 🕝 تقريط

ٹاطب بنا کردیے گئے خطبات کوجع کیا گیاہے اور دوسری دوجلدوں میں طلبہ کرام کو خاطب بنا کردیے گئے۔

خطبات کوجمع کیا گیاہے، بہرحال اپنے موضوع پر ایک اچھوتے انداز میں کی

سن منطق المنظم المنظم

( 45

أملاأ ه:احمدخانيوري

سرجمادي الاولى اسسا<u>ره</u>

مِين لفظ

اصلاح خاتی اوررشدو ہدایت کے مجملہ اسباب کے ایک تو ک سب وعظ وارشاد ، خطاب و تقریر یواور پندو نصیحت ہے ہیں وجہ ہے کہ ابتداء ہی سے اس کا سلسلہ چلا آر ہاہے ، حضورا کرم ملی اللہ علیہ و ملم کے ختلف موقعوں کے بیشار خطبات کتب حدیث میں ذکو وہیں، آمخصر سے ملی اللہ علیہ و ملم کے خطبات نہایت مادہ ہوتے ہے،

عدیث میں مذکور تیں، استعمرت کی القدعلیہ و اس مے حطبات بہایت سمادہ ہوئے تھے، ابن ما جہ کی روایت میں ہے کہ آپ میل اللہ علیہ و کہم جب مجد میں خطبر دیتے تھے تو آپ میلی اللہ علیہ دکم کے ہاتھ میں عصاء ہوتا تھا، اور میدان جنگ میں خطبرے دقت

کمان پر ٹیک لگاتے تھے، جمہ ادرعیدین کا خطبہ تو معین تھا لیکن اس کے علاوہ خطبہ کا کوئی وفت مقرر رشحا جب ضرورت چیش آتی تو آپ سلی الشعطبہ دکم فی البد مدخطہہ کے لیے

تار ہوجاتے تھے، آپ ملی اللہ علیہ وکلم کے نطبات سادہ اور پراٹر ہوتے تھے۔ تار ہوجاتے تھے، آپ ملی اللہ علیہ وکلم کے نطبات سادہ اور پراٹر ہوتے تھے۔

آپ ملی الله علیه رسلم کے بعد محابہ تا بعین اور تنج تا بعین کے دور بس بھی بیہ سلسلہ برابر جاری ریا چنا نچہ ہمارے ان اسلاف کے خطبات و مواعظ بھی تا رہن و بیرت کی کتا بول بلس مخفوظ بین، اور بیسلسلہ ان شاہاللہ قیامت تک جیٹالر ہے گا۔

امت تھے بیش ہر دوراور طبقہ بیں وہ پاکیز وفقق ، برگزید وہستیاں، اولیاء انتیاء مسلح امرار اور پاک ہاطن افر اور ہیں گے جوامت کواسلام کے فورے مورکر تے رہیں گے۔

امت محریه کا کوئی دوران پا کیزه نفوس اور نیک طبیعت افراد سے خالی نمیس ہے ا

فرمان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ب

لاتزال طائقة من امتى ظهرين على الحق لايضرهم من خذلهم ولا

من خالفهم الى قيام الساعة

میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ تن پر قائم رہے گا ،انہیں ضرر پہنچائے گا لیا کہ میں میں میں میں میں اور اس کے سات میں میں میں اس

ان کوخود ذکیل کرنا چاہے گا اور ندوہ جوان کی مخالفت کرے گا، قیامت تک ہزاروں مخالفوں کے نرخے میں بھی وہ اپنے رشدو پدایت کے کام میں گلی رہے گی اور یہ بات

و ون سے رہے میں اور ہے اسانی قلوب میں فضائل اور خوبیوں کی خم ریزی ہوتی

ہے جس سے نیکی کی راہ میں ثابت قدمی کے جذبات بنتے ہیں اوراس راہ کی تکالیف اور وشوار پورک کو برداشت کر نام مل جوجا تا ہے، اور زعد کی کی متاع عزیز کو اعمال صالحہ ہے

د حواری درود من ربا من اوج باسم اور رسان من کریر وامان صاحد در منافقات در من

مديث ثريف مين فرما يا كم .....وان من البيان لسحرا .....بعض بيان

جادوا ثر ہوتے ہیں، جوجاد دکا سااثر کرتے ہیں، دل پر بیان کے کسی جملہ یالفظ کی چوٹ گلق ہے تو زندگی کارخ بدل جا تا ہے۔

احتر کے دل میں چھیئے تین سالوں سے بدنیال کروٹ لے رہاتھا کہ ہمارے اسلاف واکابر کے دوائیان افروز اور چھی خطبات ومواعظ جوشغر تی اور مختلف کمّا بول پی کھر ہے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔اگر تر تیب واراور طبقہ داران کو کیا مکیا جائے تواس سے بزے نفع کی آور تھے ہے۔۔۔۔۔آگر تو نیق ابزیدی سے تدریجی طور پر کام شروع کردیا۔۔۔۔۔

برےن فاوں ہے ...... مرویں ایر میں سے مدر ہی طور پرہ م. الحمد مللہ کہ را ہیں بھی وہی بھی ہے ہیں اور بہل بھی وہی کرتے ہیں۔ ان خطبات ومواعظ میں ترتیب بدر تھی گئی کہ اسلاف وا کابرین کے وہ خطبات جوعلاء کے مجمع میں ہوئے ..... طلبہ کے مجمع میں ہوئے ..... خوا تین ہے ہوئے ..... خواص کے مجمع میں ہوئے .....اور حجاج کرام میں ہوئے .....ان سب کوطبقہ وارعلیحد ہ کیا گیا۔ پہلی، دوسری اور تیسری جلد میں ا کا بر کے وہ خطیات ہیں جوعلاء کے مجمع میں ہوئے، (جس میں تقریبااڑ تاکیس ۴۸ ببانات ہیں) چوتھی اور یا نجو س جلد میں وہ خطبات ہیں جوطلماء کے سامنے کئے گئے، (جس میں جالیس • ۴ بیانات ہیں)اس طرح ترتیب داریا خچ جلدوں میں علاءادر طلباء سے خطاب والے مواعظ مکمل ہوئے اورآ گےاں طرح طبقہ وارتر تیب حاری رہے گی ان شاءاللہ،اللہ تعالی اپنی تو فیق شامل حال فر مائے اور راہ کی ساری دشوار بوں اور رکاوٹوں کو دور فر مائے۔ ا کثر بیانات تومتفرق کتابوں میں آ سانی ہے دستباب ہو گئے البتہ بعض بیانات کے لیے کافی دشوار بوں کا سامنا بھی ہوا، بعض ا کابرین کے مستقل بیانات نہیں ٹل سکے اورنہ ملنے کی کوئی سبیل تھی توان کے ملفوظات وجلس سے مفیدا قتاسات لئے گئے۔ بعض بیانات زیاده طویل تختوان میں کچھاختصار کیا گیا۔ ہر بیان میں جگہ جگہ عناوین ڈالے گئے بعض بیانات میں عناوین یتھے توان میں اضا فہ کہا گیا، کچھ جگہ عناوین میں ترمیم بھی کی گئی۔ ہر بیان کے شروع میں اس کا نام تجویز کیا گیاءا کثر بیانات میں نام موجود تھے وہ برقر ارر کھے گئے، کچھ جگہنا متبدیل بھی کئے گئے۔ ہر بیان کے شروع میں وہ ایک اقتباس اسی بیان کا لکھا گیا جس سے پورے

بیان کاخلاصه سامنے آجائے۔

مارے بیانات ہمارے ان اکارین کے لیے گئے ہیں جود نیا سے وفات اِنچے ہیں ،موجودہ اکارین کے بیانات شام ٹیس کئے گئے۔

پ پ سک اصول کے مردست ہمارے جن اکا برین کے بیانات موسول ہوتے گئے شامل کئے گئے بہتو فین میں ہمارے کئی اکا برواسلاف کے بیانات موسول ٹیس ہوسکے ،اللہ تعالی ہمارے تمام اکا برواسلاف کو بہترین جزاعطافر بائے اوران کے درجات کو بلند فربائے۔

آ ٹریٹس احتر ان تمام علاء کر ام ہر زگان دیں اور دوست واحباب کا تہدول سے شکر گذار ہے جمن کی کتابول سے یا جمن کے توسط سے بیانات موصول ہوئے ، اور جنبوں نے تر تیب وجمع اور تھے میں کی کا مجی اتعادان کیا ، اور جنبوں نے کی طرح کے

مفید مشوروں ہے نوازا،اللہ تعالی ان تمام حضرات کواپٹی شایان شان بدلہ عطافر ماے، اوراس سلسلہ کواحتر کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیر واقترت بنائے،اورامت کے خواص

> وعوام میں اس کوشر ف قبول عطافر مائے ۔ آمین یارب الخلمین ۔ اس د علاز میں واز جملہ جہاں آمین ماد

دعااز ن دار بمنه بهان بهن باد کتیدهفظ الرحمن یالن بوری ( کا کوی )

خادم مکاتب قرآنیمبئی۔

۲۹رنخرم الحرام <u>۲۳۷ ا</u>هه مطابق ۱۲رجنوری<u> ۱۰۱۰</u>۶





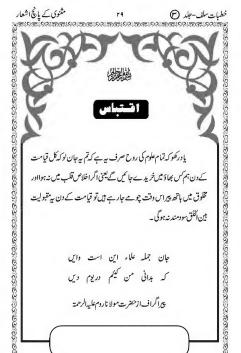

\$70@7706719@1706719@1706719@1706719@1706719@1706719@2

بات سلف-جلد 🕝 ۴۰ مثنوی کے پانچ اشعار

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِّي وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَّى ... أَمَّا بَعْدُ! قَلْمَ سند يَعِد!

مثنوی کے یانچ اشعار

حضرت مولانا روم عليدالرحمد فرمات بين

صد بزارال فعل دارد از علوم جان خورای نداندای ظلوم جان جمله علمهاای است دایس که بدانی من کینم دریوم دیس علم نبود الا علم عاشق باهی تلمیس ایلیس شتی

مم بود الاسم عای مای شین اس ن من اس ن مق ثم که از دریا درودا به شود بیش او چیمو نها زا نوزند قال را بگذار مرد حال شو بیش مرد کا لحے پایال شو •

میمل مستر صد بزارال فضل دارد از علوم جان خود رای نمانمایی ظلوم مولاناردی(رشافر ماتے ہیں کہ علام قلام بیشکر دل بزاردل علوم وفون اپنے سینوں

مولاناروی ارشافرماتے ہیں کہ جا کہ طاہر مشکور وں ہزاروں علوم دفون اسپے سینوں پیس رکھتے ہیں بکین ان علوم کی اصلی ورح کینی تعلق مع اللہ اور محبت الهیہ اپنی جانوں پیس حاصل کرنے کا بیرظالم ابتہا تم ٹیمس کرتے۔

ومراشعر

یا در طور کدیم آیا مسئوم لی دور ت صرف مید بید کیم جان او کدیم قیامت سے دن ہم س مجا و بیش خرید سے جا محی گے لیتن اگر اخلاص قلب میں نہ دوداور مخلوق میں ہاتھ پیراس وقت چے سے جار ہے ہیں تو تیامت کے دن بیر تھو لیت بین انگلش مودمند شرہ وگ

فیسر انشتعر علم نبود الا علم عاشق باقی تلبیس ابلیس شقی علم حقق صرف اللہ ہے تو ک رابطہ قائم کرنا ہے اوراگر پر دوات عاصل نہ ہو کی تو

چریظم البلس العین کا دھوکر وقریب ہے لیتی جس طرح البلس یا وجوظم تمام علوم شریعت است موجود و وام سابقد مے مرود و ہے ای طرح و معلوم محصد بوعظرون یا انعال ند ہول

اورتعلق مع الله ان سے ماصل ند بوتوان پر ناز و بندار وقناعت خت د موکد ہے ملم عمل ل کی الازی صفت خثیت البید ہے گئماً قال الله تعکالا ، النّما اَیْخُمَّهُ اللهُ مِدْ، عِبَاوِةِ الْفَلْمُوَّا اورخشیت ملترم ہے مل کو بس بدون خثیت سے علوم پر مطمئن رہنا

یب سیون مصنور مرز یک راهه ن روی ن بیرن میک در اید مان سخت اوانی ہے۔

<u>چوتھاشعر</u>

خم کہ از دریا درورا ہے شود پیش او جیح نہا زائو زند جس طرح کی شطکے کو اگر سندر سے تعلق اور رابطہ عطا ہوجائے تو اس شطکے کے ساسنے بڑے بڑے دریائے جیمون زائوئے ادب مطرکرتے ہیں۔ای طرح جب ان علوم ظاہرہ کے ساتھ اے علمائم تی تعالیٰ سے تو کی رابطہ قائم کرلوگے تو تھے ارسان

علوم میں بھی جار چاندلگ جائیں گے بینی عجیب علیم ومعارف افاضہ غیبیہ ہے اسینے اندر یے در یے محسوں کرو گے اور بڑے بڑے علمائے ظاہر تمھارے سامنے زانوئے ادب طے کریں گے کیونکہ تعلق من البحر کے فیض سے مدمنکا خشک نہ ہوگا اور دریائے جیمون خشک ہوسکتے ہیں ۔حضرت مولانا محمہ قاسم صاحبؓ بانی د یوبند فرمایا كرتے تھے كەبعض اوقات ايك سوال كے جواب كے وقت اتنے عنوانات و دلائل القاء ہوتے ہیں کہ میں جیران ہوجا تا ہول کہ کس دلیل کو پہلے بیان کروں اور کس کو بعد

مثنوی کے یا کچ اشعار

قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کاملے یامال شو گراس مٹکے کوتعلق من البحر ئس طرح حاصل ہوگا ۔حق تعالیٰ ہے رابطۂ قویہ اور محبت مطلوبہ حاصل ہونے کا صرف ہیرطریقہ ہے کہاسپنے قبل و قال کو پچھون کے لیے ترک کرے کسی اہل دل عالم ہاعمل کی خدمت وصحبت میں رہ پڑوتب صحیح طور پرصراط متقيم يرعمل نصيب هوكا مسراط متقيم مبدل منه يبيجس كابدل صراط منعم عليهم نبيين صديقين اورشهداوصالحين بين \_وَكُنُّ هٰهَا مَنْصُوصٌ فِي الْقُوْانِ اورمقصود كلام میں بدل ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ کسی منعم علیہ بندے کی صحبت اختیار کرنے سے دین کی صحیح روح اخلاص واحسان کی نعت کا عطا ہونا عادۃ الہیہ ہے اورشاذو نادراس عادت کا تخلّف

كالمعدوم ب(مثل حضرت خضر الطيفة)عام قانون كى بابندى مامور بداور مطلوب ب

مرد کامل سے مراد

مثنوی کے پانچ اشعار

مرد کامل ہے مرادوہ متبع سنت ہے جوکسی بزرگ کاصحبت یافتہ اورا جازت یافتہ بھی ہومردکامل کےسامنے یامال ہونے کامفہوم ہیہے کداسینے رائے وتجو یز کوفٹا کر کے اس کی رائے اور تجویز پر چندون مجاہدہ کر کے عمل کیا جائے تب بیرقال اس منعم علیہ مرد کامل

کی رائے اور تیجویز پرچندون مجاہدہ کرے ٹل کیا جائے تب بیقال اس منع علیہ مرد کالی گا کی صبت سے حال بین جاوے گا۔ خلاصہ بیکرصا حب قال اگر صاحب حال بڑا چاہتے ہو کی اٹل دل کی صبت افتقار کرسے مرد کال میں کمال کی شکلک ہے ورنسہ یکال ہا کمنی گا افتقے صرف سرور عالم مجمد مصطفی فقت کے لیے خصوص ہے کیاں مجاز اور اور اندے لیے جس بعد کا ال باتا کر مدینہ نہ نہ بھی مصطفی فقتا کے لیے خصوص ہے کیاں مجاز کی دائے ہے۔

بوحه کمال اتباع سنت نبویه ﷺ بمقابله عامة الناس مستعمل بوتا ہے۔ (من فیوض مرشدی) ولنعم ما قال مولا نامجمراحمه صاحب (يرتاب گذهمي)

> نہ حانے کیا ہے کیا ہوجائے میں کچھ کہ نہیں سکتا جودستار فضلت هم ہو دستار محست میں

## مانچ اشعار کی مثنوی ار دو

ان اشعار کی مثنوی ار دو

گرجه سيكي سينكرون علم وہنر جان ہے اپنی گر ہے بے خبر حان جمله علم و فن به حان لو کل قیامت میں نہتم رنجان ہو بہ نہ ہوتو ہے وہ قفل راہ حق علم ہے دراصل علم عشق حق وصل ہو دریا ہے ملکے کا اگر سامنے جیمون کا جھک جائے س چھوڑ کرکے سب تو اپنا قبل وقال جا تو رہتا ہو جہاں مرد کمال

وآخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

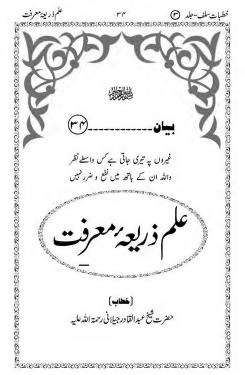



#### اقتتاس

ینی قرآن جو کاغذول اور تختیول پر لکھا ہوا ہے اللہ عزوش کا کلام ہے کہا یک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ کواختیار کر، ای کا ہوکررہ، ای سے تعلق رکھ کہ وہ و نیا اور آخرت کی ساری ضروریات میں تھے کو کافی ہوجائے گا، اور تیری حفاظت فربائے گا حیات وممات میں۔

اس کی سیائی کو جوسفیدی پر بے ( پینی اور اق پر کھیے ہوئے کلام اللہ کومضوط چکز ، اس کی خدمت کرتا کہ وہ تیری خدمت کرے اور تیرے قلب کا ہاتھ چکڑے۔

| CO | Part CO

پيريگراف ازبيان حضرت شيخ عبدالقا در جيلاني رحمة الله عليه

TO CATE OF THE OF THE OF THE CATE OF THE O

خطبات سلف-جلد 🕝 ۲۶ علم ذريعة معرفت

اَلْحَنْدُ لِلَّهِ وَكُفِّي وَسَلَا مُعَلِي عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفْي ... اَمَّا بَعْدُ !

## حق تعالیٰ کےمعاملات میں مخلوق کی موافقت نہ کر

حق تعالی کی تدبیراوران کے کلم ش اسپینفسوں اورا بنی طبیعتوں کواس کا شریک مت بناؤ، ( کر خدا کی طرح ان کوا بنی مصلحق کا واقف اور صاحب تدبیر بیجینے لگو ) اور اس سے ڈرواسپیز معاملات میں بھی اور دومروں کے معاملات میں بھی۔

ا یک بزرگ فر ماتے ہیں کے''مخلوق کے معاملات میں حق تعالیٰ کی موافقت اختیار کراور حق تعالیٰ کے معاملات میں مخلوق کی موافقت مت کر یہ

ٹوٹ جائے جے ٹوٹر) ہواور جڑ جائے جے جڑنا ہو''حق تعالیٰ کی موافقت کرنا اس کرنیکوکار اور موافقت کرنے والے بندوں سے پیکھو ۔

ے براہ کروڑ وہ کے رہے جمل کی زبان سے تیراعلم کلام کرے ممل کی زبان سے

قط بمسنونه کے بعد!

سیک ملم توشل کے لیے بنایا گیا ہے نہ کر حفظ کرنے اور تولق پر بیش کرنے کے لیے علم سیکھ اور مگل کر، اس کے بعد دومروں کو پڑھا، جب تو عالم بن کرجائے گا تو اگر خاموش بھی رہے گا تو تیر اعلم کلام کرے گا اور کل کی زبان سے کلام کرے گا۔

KSCROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROS

تقزير كى موافقت كر

میں تم کو محض اللہ کے واسطے نصیحت کرتا ہوں نہ کہ اپنے لفس کے لیے کہ نقلہ پر کی موافقت کرورنہ وہ تیری گردن تو ژ دیے گی۔

اس کے ارادہ کے موافق اس کے ساتھ میں درندہ بھی کوزنگرڈالے گی۔ اس کے سامنے تھنے فیک کرمیٹے جا، یہاں تک کہ اس کو تھی پرترس آ و سے اوروہ تھی کومواری پرامنے چھیے بھالے۔

ابل الله كامركا آغاز اورائتها

الل الله کے امر کا آغاز کب ہے ہوتا ہے کہ بفتر منر ورت دنیاشر بعت کے ہاتھ سے لیتے رہتے ہیں، یہال تک کہ جب ان کے جم کسب سے تھک جاتے ہیں اور توکل آتا ہے تو ان کے قلوب پر (عبر وسکون کی) مہر زگادیتا اور ان کے اعضاء کو تیز کر لیتا ہے لمم ذريعة معرفت (كەندىك مىل باتھ چلتے بىل اورندفكر معاش سےان كےول يريشان موتے بيل) دنیامیں جو پچھان کامقسوم ہے وہ ان کے پاس خوشگوار اور کافی بن کر بلامشقت و كلفت آتار ہتاہے۔ مقرب بندول میں سے ہرایک جنت میں نعتوں میں اسپنے ارادہ کے بغیر داخل ہوگا ( کیوں کہاس کی مرادصرف ذات حق ہے نہ کہ جنت ) بلکہاس میں بھی ووحق تعالیٰ کی موافقت کریں گے ( کہ اس نے تھم فرمایا تو یہاں آبیٹھے ) جیسا کہ اس کی موافقت كرتے رہے اس مقوم كے حاصل كرنے ميں جوان كے ليے دنيا ميں تجويز ہوا تھا (اگرچەانبول نے ندونیا چاہی ندآخرت چاہی مگرین تعالی ان کوونیاوآخرت میں ان کا مقسوم بھر یورعطافر ما تاہیے کیونکہ و ہاہینے بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے( کہ نیک وید کارکویہاں فاقہ سے یاوہاں جہنم سے ہلاک کرے۔ دل سے ماسویٰ اللہ کودور کردے صاحبزادہ! جتنی تیری ہمت ہوگی اس قدر تجھ کو ملے گا (پس عالی ہمت بن کرفق تعالیٰ کوطلب کر کہ وہ بھی ملے اور تیری جنت اور دنیا بھی ملے ) ا بنے دل ہے ماسویٰ اللہ کو دور کرتا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اپنے نفس اور مخلوق ہے مرجا کہ تیرے اور خدا کے درمیان پر دے اٹھ جائیں گے اگر کوئی کیے کہ کس طرح مرجاؤر)؟ مرجا ایپنےنفس اور خواہش اور طبیعت اور عادتوں کی پیروی اور مخلوق اور اسباب کے پیچیے پڑنے سے ( کدان ہے آ تکھیں بنداورکان بہرےاورزبان کو گوگی بنالے )اورسب سے ناامید ہوجااوران کوشریک خدا بنانا اور خدا کے سوا دومروں ہے سمی شنے کا خواستگار ہونا چھوڑ دے،اپنے سارے اعمال کوخاص اللہ کی ذات کے لیے بنا، نہ کہ ان کی نعتوں کی طلب کے لیے ،اس کی تدبیر اس کی قضاء وقدر اور اس کے ا فعال پرراضی ہو۔

پس جب تواپیا کر لے گا تومرجائے گائے نئس سے اور زندہ ہوگا تی تعالیٰ ہے، این بھامکن بن جا بڑگا کم بڑ بل م این کو ملٹے اور این کے کھیے تھیں کے

تیرا دل اس کامسکن بن جائے گا کہ جس طرح اس کو پلٹے اور اس کے کعبر قرب کے پردوں کو کیڑ لے کہ اس کی یادرہ جائے گی اور باتی سب بچے بھول جائے گا۔

حَق تعالیٰ کا قرب اہل اللہ کی جنت ہے

اورکل (دونوں عالم میں) جنت کی تنجی کو الله آلاً الله کا کہنا ہے، ( مگر ند صرف زبان سے بلک) اینچ نفس اور اپنے ماسوی اللہ ہر چیز سے فا ہوجانے سے ( کدماسوی اللہ کے کوئی مطلوب وموجود نظر بن ندا کے اور بدعالت بھی) عدودو شریعت کی حفاظت

کے ساتھ ہو(ورندالحادوز غرقہ ہے)

حق تعالی کا قرب الل اللہ کی جنت ہے اور اس کا ابعد ان کی دوزخ ہے وہ ای جنت کے متوقع میں اور ای دوزخ سے خا انف میں (ورنہ ) اور دوزخ کی ان کے

نز دیکسوزش کیا ہے جس سے وہ خوف کریں ، وہ تو موکن سے بناہ مانگتی اور بھا گئی ہے پھر بھلامین و مخلصین سے کیول نہ بھا گے گی۔

## مومن کا حال کتنااچھا حال ہے

مومن کا حال بھی دنیاہ آخرت میں کتنا انجھا حال ہے کہ (راحت و تکلیف کی ) کی حالت میں کیوں نہ ہواگر اس کومعلوم ہوجائے کہ تن تعالی تھو سے خوش ہے تو بھراں کو پکو بھی پروائیس ہوتی (وہ متوکل بن کر پریم جیسا ہوجاتا ہے کہ) جہاں بھی اثر اسپ مقسوم کا دانہ چگ لیا اوراس پرراضی ہوگیا، جدھر بھی رخ کیا حق تعالیٰ کے تو رے (سب کچھی کہ کچولا۔

ہے۔ ہیں۔ اس کے نزد یک اند چرے کا وجود ہی نیس ،اس کے اشار سے سارے اللہ کی طرف ہیں، اس کا بیرااعتمادای پر ہے اور اس کا سار آئو کل ای پر، موس کی ایڈ اسے بچے

کہوہ اپذارسال کے بدن میں بمنزلدز ہر کے ہےاوراس کے فقروعذاب کا سبب ہے۔ خاصان خدا کی بدگوئی اور ایذ ارسانی خطرناک ہے

ا ہے اللہ اور اس کے خاص بندوں ہے نا واقفو! خاصان خدا کی غیبت اور مد گوئی کا ذا نَقدمت چکھوکہ وہ م قاتل ہے (ہلاک کئے بغیر نہ چپوڑ ہے گی) بچا وُاسپنے آپ کو بچا وُ

اور پھر کہتا ہوں کدایینے آپ کو بھاؤ ، ان کے ساتھ کسی قشم کی بھی برائی سے پیش نہ آؤ، كونكدان كاايك برى قدرت والاآقا بيجس كوان يرغيرت آتى بي (كدوه ان

کے ساتھ کی گئی بدسلوکی پر داشت نہیں کرسکتا )۔ توحيداوراخلاص كابرابراستعال ركه

ا منافق! تیر مے قلب میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا ہے اور تیرے ظاہر و باطن

کا ما لک بن چکا ہے، تو ہر وقت تو حیداور اخلاص کا استعال رکھ کہ شفاء یائے گا اور تیرا

شك جا تار ہے گا۔ کس درجه کثرت کے ساتھ تم شریعت کے حدود کو بھاڑتے اوراپینے تقویے کی

زرہ کو یارہ یارہ کرتے اورا پنی توحید کے کپڑوں کونا یا ک بناتے اورا پیے ایمان کی روثنی كوبجها دُالتة اوراييخ تمام احوال وافعال مين اييخ خدا كه دثمن بيخ جاتے ہو۔

جب تم میں کوئی فلاح یا تااور نیک کام کرتا بھی ہےتواس میں آمیزش ہوتی ہےخود پیندی اور مخلوق کے دکھاو ہے اور اس پر ان سے تعریف کی خواہش کی۔

تم میں جو شخص اللہ کی عبادت کرنا جا ہے تو اس کوٹلوق سے کنارہ کش ہوجانا جا ہے

کیونکہ اعمال میں مخلوق کا دکھا وااعمال کو باطل کر دینے والی چیز ہے۔

جناب رسول الله ﷺ بروايت بآب ﷺ في مرما يا كه كوشنشيني كولازم پكڙو

کہ دہ عبادت ہے اور ان صالحین کی عادت ہے جوتم سے پہلے تھے۔

بات سلف-جلد 🕝 ۴۱ علم ذريع برمعرفت

لازم پگزوائیان کو اس کے بعد ایقان اور اس کے بعد فاسسداور وجود کو اللہ عزوجل کے ساتھ مذکہ اسپنے ساتھ اور شکی دوسر ہے کے ساتھ صدودوشر یعت کو حفوظ کہ کے کر، جناب رسول اللہ فٹھکگاورائش کر کے اور کلام اللہ کو توشودی بنا کر جو تلاوت کیا جاتا، سنا جاتا اور پڑھاجا تا ہے جو تختص اس کے خلاف کے اس کی کوئی عزت نہیں (کہ اس کا

قول قائل اعتبار مو) ۔

قر آن کی خدمت کرتا کیقر آن تیری خدمت کرے یی تر آن بوکانذوں اور تختیں ریکھاہوا ہے الشروز جل کلام ہے کہا یک کنارہ

اس کے ہاتھ میں ادرایک ہمارے ہاتھ میں ہے (ٹین اللہ تک تنتیج کا راستہ بنا ہواہے ) اللہ کو افتقار کر ، ای کا مورہ ، ای نے تعلق رکھ کہ وہ ونیا اور آثرت کی ساری شریع میں مجھ کرکھا آمسہ یا مجال سے بی جوزائل ہو فرا یا جگو را میں میں اس میں اس

ضروریات میں تجھ کو کافی ہوجائے گا اور تیری حفاظت فرمائے گا حیات وممات میں اور ساری حالتوں میں تجھ سے (مصرّت ) دفع کر تارہے گا۔

اس کی سیان کو چوسفیدی پر ہے (لیتنی) اوراق پر کصے ہوئے کلام اللہ کومنظوط پکڑن اس کی خدمت کرنتا کہ وہ تیر کی خدمت کر سے اور تیم سے قلب کا ہاتھ پکڑ سے اور اس کو برین مصر مصل سے مصل سے مصل کا کیا کہ

اپنے رب مز وجل کے سامنے لا کر کھڑا کرے۔ مجھے کو خدا تک پہنچانے کی بڑی خدمت اس طرح انجام دے گا کہ اس پڑل کرنا مجھے کو خدا تک پہنچانے کی بڑی خدمت اس طرح انجام دے گا کہ اس پڑل کرنا

تیرے قلب کے باز ک<sup>©</sup> پر پُرلگا دےگا ، پُس تو ان سے اُپنے رب عز وجل کی طرف اڑجائےگا۔

پہلے مکان کا اندرون تعمیر کیاجا تاہے

۔ اے دو شخص! جس نے (صوفی بینز کے لیے) باطن کوصوف پہنا۔ اس کے بعدائے قلب کو پھراپنے بدان کو رز بدل ابتداء ای بھا۔ لیجن علم ذريعة معرفت باطن ) ہے ہوا کرتی ہے، نہ کہ ظاہر ہے۔ جب باطن صاف ہوجائے گا تو صفائی قلب اورنفس اوراعضاء اورلیاس تک ﷺ حائے گی اور تیری حالتوں میں دوڑ حائے گی۔ اول مکان کا اندرون تغییر کیا جا تا ہے پس جب اس کی تغییر پوری ہوجائے تو اب دروازہ بنانے کے لیے ہاہرآ ، نہ یہ کہ ظاہر ہواور باطن ندارداور نہ یہ کہ خلق (ہے انس) ہواورخالق ( کا دھیان بھی )نہیں ،اور نہ یہ کہ درواز ہ ہومکان کے بغیر اورتفل ہوو پرانہ ير( كەد ئىصنىوا لىقىمجىيى اندرخزانە بىي حالانكە بەجز كھندر كے خاك بھىنېيى) اے سرتایا دنیا! کہ آخرت ہے واسطہ نہیں اور اے خلق (کے شیدا)! کہ خالق ہے غرض نہیں جن (خیالات ومشاغل) میں تو ہے ان میں سے پچھے بھی تیرے لیے قیامت کے دن مفید نہ ہوگا بلکہ (اللہ) ضرر پنجائے گا۔ جوسودا تیرے پاس ہے آخرت کے بازار میں اس کا رواج جوسودا تیرے پاس ہےوہ وہاں تجھ کوفائدہ نہیں پہنچائے گا، تیرا سودار یا اور نفاق اور نافر مانیاں ہیں اور وہ الی چیز ہے جس کا آخرت کے بازار میں رواج نہیں۔ اسلام سیح کراس کے بعد (جود نیامیں ہےوہ) لے،اسلام شتق ہےاستسلام سے

جوسودا تیرے پاس ہے دو دہاں تیجہ کو فائدہ فیش پہنچائے گا، تیرا سودار یا اور نفاق اور نافر ہائیاں ہیں اور دو ایس چیز ہے جس کا آخرت کے بازار شس روان تہیں۔ اسلام میچ کراس کے بعد (جود نیا ش ہے دہ) لے، اسلام شتق ہے استسلام ہے (جس کا تر جمدا ہے آپ کو دو مر سے کے حوالہ کر دینا ہے) اور سیکر تو تن تعالیٰ کا کا م اس کے میر دکرے (کروز ی پہنچا نااس نے اپنے ذمہ لیا ہے حقود پہنچا تار سے گا) اینائش پاس بواس کو اس کی مجمر و سر کھا اپنے ذور و طاقت کو مجول جا اور جو پکھو دیا اپنے

خطبات ملف جلد (۲۰۰۳) موهده ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ تا گان کرکے مول چار که موادن کی توقع شدر ہے)

ر سے بھوں چور کہ جسود صدن ہوں مدر ہے) تیراسارا مگل خالی افروٹ ہے، کیونکہ بروہ عُل جس میں اخلاص ند بودہ محض تیساکا ہے، جس میں گری ٹیمل ککڑی ہے جس کو (محکیجہ کرڈ الڈ کمیا) کہ بجرجالانے کے کئی مصرف کی ٹیمین جس ہے بلا روح کا اور صورت ہے بلامٹی کے بیرمنافقوں کا عمل ہے۔

خالق اور مخلوق کی مثال

صاحب زادہ! ساری کافق بہ مزلدا وزار کے سے اور حق تعالی ان کا کاریگرہ ان ش تصرف کرنے والا ہے پس جس نے اس کو بھولیا اس نے اوز ادکی پابندی سے رہائی پائی اور ان ش تصرف کرنے والے پر نظر دکھی (کہنجار کے تصرف سے بغیر شاآری چر سکتی ہے اور ذیکل دوجیر انتخاص کو جو دسکتی ہے)

تلوق کے ساتھ رہنا نا گواری دکلفت اور کرب (کا موجب) ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ رہنافر حت وراحت ونعت ہے۔

اے راستہ سے دور پڑے ہوئے!

، سے در مصوروں ہے ، رہے . اے وہ محض! جس کوانسان و جنات وشیاطین نے اپناکھیل بنار کھا ہے۔ بند

ا نے نفس اورخواہش اور طبیعت کے ظام ! تو حقلہ میں کے راستہ سے دور پڑا ہوا ہے تیر سے اور ان کے درمیان کوئی مناسبت ٹیس دن ہو اپنی رائے پر قناعت کر میٹھا اور تو نے اپنا استادیس بنایا ہم تھے کوسع فت اور اور سکھا تا۔

و علی اسان میں ہور ہو اور اسان کا اسان ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ تو ہہ کے درخت کی پرورش ندامت کے پانی سے ہوتی

ے تچھ پر انسوں تو گونگان کیا ( کہ دعا بھی ٹیس ما گلی جاتی )فریاد کر تن تعالیٰ کی جناب مذہ 2011 میں ملاق معد 2011 موسود 2011 میں مالان کا بعد انسان کی جناب علم ذريعة معرفت میں اور پشیانی ومعذرت کے قدموں ہے اس کی جانب رجوع کر کے ،وہ تجھ کو تیر ہے وشمنول کے ہاتھوں سے چھڑاو ہےاور تجھ کو تیری ہلاکت کے سمندر سے نجات دے۔ جس بدحالی میں تومشغول بے اس کے انجام کوسوج بھینااس کا چھوڑ ناتجھ کوآسان ہوجائے گا تو غفلت کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہواہے، اس کے سابیہ سے باہر نکل، يقينا آفاب كى روشى تجوكونظرآ جائے گى، اور راستہ كو پيجان جائے گا۔ غفلت کے درخت کی برورش یا تا ہے، تو بہ کے درخت کی بروش ندامت کے یانی ہے ہوتی ہے اور محبت (قضاء وقدر) معرفت کے یانی سے پرورش یا تاہے۔ تووہی کھیل کھیل رہاہے جو بچے کھیلا کرتے ہی<u>ں</u> صاحب زاده إجس وقت تو بچه اور جوان تفا ( ناتنجهی باغلبهٔ نفس وثهوت کا ) کچھ عذرتھا بھی لیکن اب( کیاعذرہے ) جب کہ تیری مجر جالیس برس کے قریب ہوگئ یااس ہے بھی بڑھ گئی اور تو وہی کھیل کھیل رہاہے جو بچے کھیلا کرتے ہیں۔ جاہلوں کے میل جول اور عورتوں اورلڑ کوں کے ساتھ خلا ملا رکھنے ہے نی کا میر ہیز

گار پوڑھوں کی صحبت اختیار کراور نا دان نو جوانوں ہے بھا گ۔۔

لوگوں ہے ایک کنارہ ہوکر کھٹرا ہوجا، پھراس میں سے جوکوئی پاس آ پہنچے تو اس کے حق میں ایبا بن جیسے طبیب جملوق خدا کے لیے ایبا (خیرخواہ) ہوجیسے شفیق باب اپنے بچوں کے لیے اللہ عز وجل کی اطاعت ہی اس کو یا در کھنا ہے۔

جناب رسول الله ﷺ ہے روایت ہے آپ ﷺ نے فرما یا کہ'' جس شخص نے حق تعالیٰ کی اطاعت کی پس بے شک اس نے غدا کو یا در کھا ، اگر جیاس کی نماز ، روز ہ اور تلاوت قر آن قلیل ہواور جس نے اس کی نافر مانی کی ہے بے شک اس نے بھلا دیا ، اگر جياس کي نماز ،روزه اور تلاوت قر آن کثير جو' ـ

مومن اینے رب کامطیع، اس کی موافقت رکھنے والا اور اس کے ساتھ صبر کرنے والا ہوتا ہے کہ اپنی لذتوں ،اپنے کلام ،اپنے کھانے ،اپنے پہننے اور اپنے سارے تصرفات میں توقف کرتا ہے( کہ اجازت خوشنو دی خدا کے معلوم ہوئے بغیر استعمال کی جرات نہیں کرتا اور اس کا نام طاعت ہے ) اور منافق اپنی تمام حالتوں میں ان چیزوں کے اندر بے پروابنار ہتاہے۔

اللدكےعارف كى علامت

<u>صاحب زاده! اینے معاملہ میں گلر کراور اینے نفس میں وہ ثابت کر جو تجویش موجو زمیس</u> ب نة و (طلب مير) سياب نه (الل الله كا) دوست ب نه (خداكا) محب ب نه (قضاء وقدر کی )موافقت کرنے والانہ (تصرفات اللی پر )راضی ہے اور نہ صاحب معرفت۔ توالله تعالى كى معرفت كادموى كرتاب، مجھے بتا كداس كى معرفت كى علامت كياہے؟ تواہے قلب میں کون ی محکمتیں اور انوار دیکھتا ہے؟ اللہ تعالی کے اولیا اور انبیاء کے انشین ابدال کی کیاعلامت ہے؟ تیرا گمان بہ ہے کہ جوکوئی بھی کسی چیز کا دعویٰ کرنے لگے گاوہ سکیم کرلیاجائے گااورنہ شہادت طلب کی جائے گی اورنہاں کے دنیا کوسی پر پر کھاجائے گا۔ الله تعالیٰ کے عارف کی علامتوں میں ( تھلی علامت بیے ہے) کہ وہ مصیبتوں برصبر کر تا ہے اور تمام حالتوں میں اسپیے نفس ،ایپنے اہل وعیال اور ساری مخلوق کے متعلق حق تعالی کے جملہ احکام اور قضاء قدر پر راضی رہتا ہے۔

الله كي محبت اورغير كي محبت ايك قلب ميں جمع نہيں ہو صاحبزادہ! حق تعالیٰ کی محبت اورغیر کی محبت ایک قلب میں جمع نہیں ہوسکتیں حق

تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی مخض کے لیے بھی اس کے اندرون دوقلب نہیں بنائے ، د نیااورآ خرت جمع نہیں ہوسکتیں ،اور خالق خلق ( ایک حگیہ ) جمع نہیں ہو سکتے ۔ علم ذريعيرمعرفت نا پائىداراشياءكوچھوڑ تا كەوە شئے حاصل ہو جيے فنانبيں،اينےنفس اور مال كوخرج کرتا که تجھ کوجنت حاصل ہو۔ حق تعالى نے فرما يا ہے كـ " بے شك الله نے مؤتين سے ان كے نفس اور مال كو خریدلیااس (قیت) پرکدان کے لیے جنت ہےاس کے بعد (جنت وغیرہ) جملہ ماسوی اللَّه كي رغبت بهي اسيخ قلب سنة نكال ذال تا كماس كا قرب تجهي كوحاصل موجائ اورتواس کی محبت میں رہنے لگے دنیااور آخرت میں۔ اے محب خدا!اس کی قضاء وقدر کے ساتھ گھومتارہ جس طرح بھی وہ گھوہے۔ توحیدواخلاص کی تلوار لے کردل کے دروازہ پر بیٹھ جا ا پینے قلب کو جو قرب حق کی سکونت کا مقام ہے، یاک رکھ، جھاڑو دیے کر ماسو کی اللہ ہےاس کوصاف کراورتو حیدوا خلاص اورصدق کی تلوار لے کراس کے درواز ہ پر بیٹھ جاادرخدا کےسواکسی کے لیے بھی اس کومت کھول اورا پنے قلب کے گوشہ کوبھی غیراللہ \_ پےمشغول مت بنا۔ ا بلہو واحب والو! میرے باس لہو ولعب نہیں ہے اور اے چھکو میرے باس بہ کے اور سیائی ہے بلا دروغ جزمغز کے پھنیں میرے یاس تواخلاص ہے بلانفاق حق تعالیٰ تمہارے قلوب سے تقوے ادر اخلاص کا خواہاں ہے ، وہ تمہارے ظاہری اعمال کو نہ دیکھیے گا ، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اللہ تک قربانیوں کے گوشت اور خون برگزنه پنچیں گے،لیکن اس تکتمهاراتقویٰ پنچےگا۔ اے بنی آ دم! جو کچھ بھی دنیاا در آخرت میں ہے سب تمہارے ہی لیے پیدا کیا گیا

ہے۔ پھر تمہار اشکر کہاں چلا گیا؟

تمهاراتقوى اوراس كى طرف ايثاراورتمهارى خدمت كهال كئير؟

اليساعال سے تم تھكتے نہيں جن ميں روح نہيں ہے اعمال كے ليے بھى روحيں

ہوتی ہیں اور وہ روح اخلاص ہے۔ سیست سیک یہ میں اور کا منابع کا منابع

وَآخِرُ دَعُوَ انْاَآنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعْلَمِيْنَ

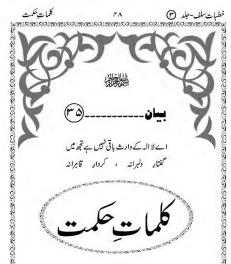

{اظدات}

سيدالعارفين سيداحمر كبيررفاعي رحمة الله عليه

ید ہی بزرگ ہیں ٹن کے مواج شریف میں بے تاب جذبات پر دوشنہ اقد ت ک نضور ﷺ دست مبارک ہا ہرآ یا ، اور آپ ﷺ نے مجرو نیاز کے ساتھ دست بوی کی ہ





لوگو! نیکی کا حکم دینااور بدی ہےرو کناا پناشعار بنالو۔

[ سورهُ آل عمران: آیت: ۱۹]

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ" جس نے بھی نیکی کا حکم دیا اور بدی ہے روکا وہ اللہ تعالیٰ کی سرزیین

میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ کا خلیفہ ہے اور ان کی کتاب کا بھی خلیفہ

ہے....اسی طرح جمیں سیجاورمُصد تن نبی نے خبر دی ہے۔

حدیث نبوی میں ہے کہ کوئی بھی قوم اس حال میں گناہوں میں مبتلا ہوئی کہ اس میں کچھا یے لوگ موجود تھے جو ان کو گناہوں پر تنبیہ کر سکتے تھے....لیکن وہ سب کچھود کھتے ہوئے خاموش رہے تو اللہ تعالی بہت جلدان پرایساعذاب بھیج گاجو گنہ گاروں اورغیر گنہ گاروں کواپنی لیٹ میں لے لے گا۔

پیراگراف از افادات سیدالعارفین سیداحد کبیرر فاعی رحمة الله علیه

ٱلْحَمْدُ يِنْهِ وَكَفَى وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا لَهُدُ! ه يسنون كيدر!

## بارگاوالهي تک تنجيخ كاقريب ترين راسته

اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ تک وکنچنے کا کامیاب ترین اور قریب ترین راستہ ہیے ہے کہ ﴿ شریعت کے ستونوں کوعلم وعمل کے ساتھ مضبوط کرو، اور اس کے اجدعلم وعمل کے احکام ﴿ بیس پائی جانے والی عمر ائیوں کے لیے کمر ہست بائدھوعلم کی ایک مجلس ستر برس کی الدی ﴿ نفل عمادت ہے فضل ہے جو بغیرعلم کے اوا کا گئی ہو،

الله تبارك وتعالى كارشادىي: هَلْ يَسْتَوى الَّالِيْدُنَ يَعْلُمُونَ وَ الَّلِيْدُينَ لَا يَعْلَمُونَ \* [سررة مرآيت: ٩]

کیابرابر ہیں جاننے والے اورانجان؟ ایک دوسری جگدارشا دربانی ہے:

ت أَمْرِهَكُ تَكُسْتَوى الظُّلُلُثُ وَالنَّوُوُ النَّوْرُ الْمُ

كيابرابر بوجائي كاندهيريان اوراجالا؟

علم کی حیاشن کے ساتھ مل کی تلخی

اے علاء کے گروہ! تم ایسانہ کر د کھلم کی چاتنی تو حاصل کر لوکیکن عمل کی تلخی کواہیت نہ دو، جان لو کہ علم کی مشحاس عمل کی تلخی کے بغیر کچھو فا کمرہ ٹیس دیتی اور بہ تلخی ایدی مشحاس

پيدا كرتى ہےارشادر بانى ہے:

اِلْكَالَانُضِيْعُ ٱجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا [سرة كهف

آيت:٣٠]

میر آنی آیت اعمال پر انعام عطا کئے جانے کی گواہاں دیتی ہے، اور اخلاص مید ہے کی مل صرف الشاقعائی کے لیے ہو، و نیا یا آخرت کے لیے ند ہو، نیز الشاقعائی پرائیاان رکھتے ہوئے عی حال اور تول وکمل ش الشر تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے

علم اور ہے فنون اور ہیں

اے جماعت علماء!

طریقت کے مشائخ اور میدان حقیقت کے شہوار توتم سے کہتے ہیں کہ علاء کے

وامن سے وابستہ ہوجاؤ، ٹیس خمیس بیٹیس کہتا کہتم فیلسوف بن جاؤ ہیکن ٹیس خمیس کہتا ہوں دین کافہم حاصل کرو، اللہ لتعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کافہم

عطافر ماويتاہيے۔

الله تعالى نے كى جال كو دلى تين بنايا، ولى اپنے دين كى تبجمہ بوجھ سے خالى تين ہوتا، وہ جانا ہے كدا سے نماز كيميے پڑھئى ہے، اسے دوزہ كيسے رکھنا ہے، اسے زكڑہ كيے

كلمات حكمت

دین ہے،اسے حج کیسےادا کرناہے،اسے ذکر کیسے کرناہے،اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معامله کرنے کاعلم پخته کرلیا،ایها آ دمی اگرچه بظاہرا می ہولیکن وہ عالم ہے۔

علم فقط علم البیان، بدیع، اور فقط وہ نہیں ہے جوشعراء کا نغمہ بن کے بکھر تا رہا، اور

اى طرح علم العبدل والمناظره -علم مخضرالفاظ میں اللہ تغالی کے اوامراورنوا ہی کوجاننا ہے .....اورعلم جوجا مع بھی

ہےاور پورابھی ہےوہ علم تفسیر وحدیث وفقہ ہے، جب کہالفاظ سے متعلق فنون اورنظری قواعد جنہیں لوگوں نے وضع کیا اور انہیں علوم قرار دیاہے بہفنون ہیں ،اور قائل کے اس قول کے تحت داخل ہوں گے بعض چیز وں کا جان لینا اچھاہے اور نہ جاننا خوب نہیں۔

صحبت آزمودہ تریاق ہے

اے گروہ علماء! میں آپ لوگوں کوانتہائی در دمندی ہے بیضیحت کرتا ہوں کہ آپ دین کے بنمادی مسائل سجھنے اور سکھنے کے بعد صوفیہ کرام کی صحبت حاصل کرو، اس انداز میں ان کی صحبت حاصل کرنا آ زمودہ تریاق ہے ان حضرات کے پاس اعلیٰ در ہے کا جو سر ماید ہےوہ سیائی اور یا کیزگ ، سوز دروں اورو فاشعاری دنیاوآ خرت سے علیحدگی اور

بوری کیسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بیٹھسکتیں فقط مطالعہ، پڑھنے ،اورمجالس میں حاضر ہونے سے حاصل نہیں ہوتیں

بلكها ييے شيخ كالل كى محبت أٹھانے ہے حاصل ہوتی ہیں جو حال اور قال دونوں كا جامع ہو،وہ قال( گفتگو) ہے راہ دکھائے تو حال کے ذریعہ ہمت بندھائے۔

توجہالت کی تاریکی میں ہے

برادر عزيز! اگرتو الله تعالی ہے واصل ہونے کا گمان رکھتا ہے حالا نکہ تو اس ہے

غبات ملف-جاد 🕝 ۵۲ کما سی<sup>حکست</sup> 1819- ماده دین 1810 ماده

تعلق توڑے بیٹھا ہے تو مجھ سے ناراض تو ند ہو ہو اسپے آپ کو عالم بھتا ہے طالانگر تو جہالت کی تاریکی میں ہے، لوگ تجھ سے آگے بڑھ گئے، اور طامت نے تیرے اور گرد

ڈیراؤال لیا، میں شمعیں بیٹیں کہتا کرتم معیشت کے اساب تجارت اور صنعت سے ہاتھ اٹھالو

کیکن بیضرور کہوں گا کہ معیشت کے اسباب میں غفلت اور حرام سے بچو۔

میں شخصیں بنہیں کہتا کہانل وعیال کونظرا نداز کرددوراچھا کپڑ اند پہنو۔۔۔۔لیکن اتنا

اللہ تعالیٰ کی گلوق میں فقراء پرا چھے کپڑوں کے باعث اثرانے سے بچو، شں پیگی کبوں گا کہا ہے لباس میں منرورت سے نیادہ زیب وزینت سے بچوور نیفتراء کے دل

> کرپی کرپی ہوجائیں گے اورتم خود پندی اور غفلت میں مبتلا ہوجاؤگ۔ **دلوں کو ہاک وصاف کرو**

میں شخصیں بیریمی کہوں گا کہ اپنے دلول کو بھی اچھی طرح پاک کرد ، بیٹل کپڑوں ک یا کیز گی ہے: یاہ ضروری ہے ، اللہ تعالیٰ تھی ارے کپڑوں کی طرف ٹیس تھیارے دلوں

کی طرف دیکھتاہے۔

ہارےآ قاومولی ﷺ نے فر مایا بعض احباب کوصحت کرکے،اپنے بعض اخلاق کےساتھ،اپنے بعض حال کےساتھ،اپنے بعض قال ( کلام ) کےساتھ۔

> الله تبارک وتعالی کاارشاد ہے میں کا موری کر مائی میں ہوئاتہ ہوئی ہے۔

وتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

[سورهٔ ما نکره: آیت: ۲]

بات سلف - جلد 🕜 ۵۵ کلمات محکمت دروی معروب (۱۹۵۵) معروبی (۱۹۵۵) معروبی (۱۹۸۵) میروبی (۱۹۸۵)

اور نی اور پر میز گاری پر ایک دوسر سے کی مدو کر داور گناه اور زیاتی پر باہم مدون کرد

# حقیقی معرفت حاصل کرو

اےعلاء کے گروہ!

علم کی ایسی تعظیم کرد کہ اس کا حق ادا ہوجائے کیوں کہ ساعت یاعقل کے ذریعہ چیزوں کی حقیقتیں جائے کا نام علم ہے ادرائیان زبانی تصدیق اور دلی تصدیق کا

ر دید پیرون سین بات مان م است این این این این اور انسانی فطرت سے ایمان کواس کا حق دو .....اسلام شریعت کی پابندی اور انسانی فطرت سے

اعراض کانام ہے۔

معرفت پیہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کوائ کی وحدانیت کے ساتھ جانو ، نیتوں کو پاک کرو، ان کی حقیقت دل میں کسی چیز کا ہیں کھکٹنا ہے کہ کوئی اس پرمطلع نہ ہو سکے،الپذا حقیقی معرفت حاصل کرو،

۔ ادب کواچی طرح بمجموادر کیمور کی پیز کواس کی مگیہ پر رکھنا ادب ہے، وعظ میں اختصار کوچیش نظر رکھو، وعظ کا کہا ہے؟ وعظ مفلت شعار لوگوں کے لیے رہنما کی ہے، تمام تر

خوبی کے ساتھ نصیحت کرو، جو کہ زبد کی حفاظت کا طریقہ بتلانا ہے، مجت بیس جائی کا رس گھولو، اور مجت صرف مجبوب کو یا در کھنے اور ماسوی کو مجلول جائے کا نام ہے۔

اہل د نیا ہے طبع ختم کرو

ا حنقامت ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کی شئے کوئر ٹیخ نہ دی جائے ،اس طال روزی کو طاش کردجس پر دنیا میں جرمانداورآخرت میں باز پرس ند ہوگی ،اطاعت کے راستے پر اس عمر گی ہے ہے رہوکہ تم اقوال واقعال اوراحوال میں صرف اللہ تعالیٰ کی رشا چیش

نظر ہو۔

مبر کویوں اپناؤ کدول اللہ تعالیٰ کے تھم پر جمار ہے، کوششین کواس ڈھب سے پاکیزہ بناؤ کدائل دیا ہے محم تھم کرکے ان سے تلی طور پر دور رہوا گرچہ جسمانی طور پر ان کے درمیان میں می چیچے ہو۔

ں سندویات کی جہاں ہے۔ سنواول وہی ہے جس نے نفس،شیطان، دینااورا پی خواہش کونظرا نداز کر کے اپنا دل مولی الشدندائی کی طرف چیر لہا، دنیااور آخریت ہے کناروکشی کر کے صرف الشدنیائی

ری دو استفادی و رست رست ایر بیندی دورد می سند اور مینداری در ست رست ایران در ست رست ایران در ست رست ایران در س کا طالب جوا، قاعت شعار ده بیرج سی نیست نقد ریکونوژن دلی سید قول کیا اور فقیا ضرورت کے سامان پر اکتفا کیا۔

## زهرقاتل روحانی بیاریاں

ا ہے گروہ علماء!

میں تھیں کچھ عادات واوصاف ہے ڈراتا ہوں خبر دار!ان میں ہے کئ چرِ کو تھی قریب نہ پھنگنے دیا، کیوں کہ میداوصاف واخلاق قاتل زہر بیں میں تعصیں خوف خدا کی اور کچھ خصائل ہے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔۔۔۔۔ان میں سے پہلاصد ہے جس

عیران ان چاہتا ہے کہ دوسرے انسان سے نعمت چھی جائے ، میں انسان چاہتا ہے کہ دوسرے انسان سے نعمت چھی جائے ،

دومری خصلت تکبر ہے جس میں مبتلا ہوکر انسان اپنے آپ کو دومروں ہے بہتر سبھتا ہے۔

تیسری خصلت جموث ہے اورجھوٹ خلاف واقع بات گھڑنے اور ایسی بات کیئے کانام ہے جس میں کی کا نفخ نہ ہو۔

جو خوا میں اس کا اس کا بشری عیب بیان کرنا۔ دنین خوا میں است ماہ میں است میں است میں است میں است کا میں میں است کا میں میں میں است کا میں میں میں میں میں

پانچوین خصلت حرص ہے یعنی دنیا سے سیر ند ہونا۔

لمبات سلف - علد 🕝 ۵۷ کلمات حکمت

چھٹی خصلت غصہ ہے یعنی انتقام کے لیے خون کا کھولنا۔

ساتویں خصلت ریا ہے لیخی انسان کا اس بات پرخوش ہونا کہ دوسرے اس کے اعمال دکچورہے ہیں۔

معلق میں میں ہے ہیں۔ آٹھویں خصلت ظلم ہے یعنی خواہش نفس کوانجام تک چہنجانا۔

آھو یں حصلت ہم ہے۔ ی حواس سی اوا ہم تف پہچانا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیشہ خوف اور امید کے در میان رہیں .....خوف بیہ

یس اپ سے جہا جول اس بیت ہوئے ہوں۔ کہ دل اپنے گنا ہوں کے سبب اللہ تعالیٰ ہے ڈرے ۔۔۔۔۔اور امید یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دعد د کی خولی کو یاد کر کے دل کا چین یا ہے۔

اورآپ لوگ بیشه عمارت وریاضت سے روح کی پائیز گی کا سامان کرو اور روح کی با کیز گی کامتنی ہے قابل فدمت حالت کو قابل تعریف حالت میں تبدیل کرنا۔

بصيرت كےساتھ دعوت دو

۔ لوگو! نیکی کانھم وینااور بدی سے روکنا اپناشعار بنالو،

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَا اللهِ الْإِسُلامُ" [سرة آل مُران: آيت: ١٩]

بیشک اللہ کے پہال اسلام بی دین ہے۔

جس نے بھی نیکی کا تھم دیااور ہدی ہے روکا وہ اللہ تعالیٰ کی سرزین میں اللہ تعالیٰ اوراس کے حبیب ﷺ کا غیفہ ہے اوران کی کتا ہے کا بھی خلیفہ ہے، ای طرح جمیں سچے اور مصدق نی نے فیزری ہے۔

امیرالمونئین سیدناعلی حظیفر ماتے ہیں جس نے فاسقین ہے ڈسخی رکھی ،اللہ تعالیٰ کے لیے بن فصہ کیا ،اوراللہ تعالیٰ کے لیے بن جہاد کیا اور اس نے اسلام کے علاوہ کس

کے لیے ہی خصر کیا ،اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جہاد کیا اور اس نے اسلام کے علاوہ ک معرون معرون میں معرون معرو دین کوطلب ندکیا تواللہ تعالی اس سے گناہ بخش دے گا۔ و**عوت کے حیصوڑنے بروبال** 

<u>وت سے چھوڑ ہے میرویا ں</u> حدیث نبوی میں ہے کہ کوئی مجموقہ مراس حال میں گنا ہوں میں جتلا ہوئی کہ اس

حدیث ہوں یں ہے کہ لدوں میں مال حال یں نتا ہوں یاں مبارا ہوں کہ اس میں پچھالیے لوگ موجود تقے جوان کو گنا ہوں پر تنبیہ کر سکتے تقصلیکن وہ سب پچھود کیھتے

ہوئے خاموش رہے تو اللہ تعالی بہت جلدان پر ایساعذاب بیسے گا جو گئرگاروں اور غیر گئرگاروں کو این لیپ نیس لے لے گا۔

حضرت سفیان توری فرمایا کرتے تھے:اگر کوئی آدی اپنے پڑوسیوں اور اپنے

احباب میں ہر دلعزیز ہےتو بھیلو کہ وہ آ دمی مدا ہن ہے۔ ہاں ایالکل جوآ دمی گنا ہوں کو د کھیے اور کی تشم کی تنمیہ نہ کر ہےتو وہ بھی گناہ میں

ہوں ہو اور دی معمول دیسے اور اور ایجہ دیسے دری و معمول زیک ہے۔

غیبت کوسننے والا غیبت کرنے والے کے گناہ میں شریک ہے ۔۔۔۔۔اور بیقاعدہ ان تمام گنا ہوں بر جاری ہوگا جن پرشرعا تئیمیہ کی جاتی ہے۔

اتباع سنت میں ابدی شاد مانی ہے

اےعلاء کے گروہ!

میں ذمہ داری سے آپ کو کہنا ہول کہ ایدی شاد مانی سید نا رسول اللہ ﷺ

کے تمام احکام اور تمام نوائی ہیں، آپ ﷺ کی وضع قطع ، آپ کے کھانے پینے ، اٹھنے بیٹھنے، اور سونے جاگئے اور کھنگلو کرنے ہیں آپ ﷺ کا اتباع ابدی سعادت کی چالی

ہے،ادرای صورت میں حضور فلکھ کی مکمل پیروی کی جاسکتی ہے۔

ہمیں بعض ائمہ کے بارے میں علم ہوا کہ انہوں نے عمر بھر خربوزہ اس لیے نہیں

لبات ملف-طِلد ( 🔴 ۵۹ کمانت کلمت کامات کلمات کلمات کست متابع وی متابع و متابع متابع و متابع و

ایک بزرگ نے بھول ہے پہلے ہا تھی پاؤں میں موزہ پئین لیا پھر بعد میں اس غلطی کا کفارہ پچوگندم خیرات کر کے اداکیا۔

مرداراالی باتوں کو یہ کہہ کرنہ چوڑ نا کہ بیر آوا ہے امور ہیں جو حفرت مجمد اللَّظُانَّا ممارک عادات میں سے ہیں ، کیوں کہ ان امور کو معمولی تھے کر چھوڑ وینا سعادت کے

مبارک عادات میں ہے ہیں، یوں مدن، ورور ر دروازوں میں سے ایک عظیم درواز کے کوبند کرناہے۔

علماءاور فقهاء كے درجات

علماءاور فقهاء كے درميان چار در ہے ہيں۔

پہلا درجداس انسان کا ہےجس نے دکھاوے، بھگڑے، اور اپنی برتری ظاہر

کرنے مال ودولت جمع کرنے ،اور بہت زیادہ یا تیں بنانے کے لیے علم حاصل کیا۔

دومرادرجداس انسان کائے جس نے نیقو مناظرے کیلیے علم حاصل کیااور ندی کی مقصد کے لیے بلکہ فقط اس لیے علم حاصل کیا کہ اس کا شارعلاء میں موادراس سے کنبداور

۔ ان میں اس کی تعریف کی جائے .....اس نادان نے فقط اس قدر سوچا اور صرف ظاہر کو ہی اختیار کیا۔

#### تيسرادرجه

سیسر اورجدا کشخص کا ہے جس نے مشکل مسائل عل کے اور منقولات و معقولات کی رقیق با تیں کھول کر بیان کیں اور اس نے شریعت کی تا تیک کی غرض سے اپنے تمام احوال میں مناظر سے کے دریا وی میں خوطہ ذنی کی .....گر جب اس سے کم درجہ کا عالم اس سے اختلاف کر سے تو اس پر علم کا خمار طاری ہوجاتا ہے، جب پرشخص شریعت کی

#?&&#?&\$\$\$9@#?&\$\$\$@#\$&\$\$\$@#\$@#\$@#\$@#\$@#\$@#\$@#\$@#\$@#

حمایت کرتے ہوئے کسی دلیل کا سامنا کرتا ہے تو اپنی عزت نفس کے تحفظ میں جدال کا شکار ہوجا تا ہےاورا پینے مخالف کے رد میں دلیلیں لاتے ہوئے اس کے ساتھ بدسلو کی کرتا ہے اور کسی وقت کواسے کا فربھی قرار دیتا ہے اورا سے برا بھلا کہتے ہوئے اس پر کسی درندے کی طرح حملہ آور ہوجاتا ہے، اپنے اور اپنے مخالف کے لیے شریعت کی مقرر

کرده حدو دکوپس پشت ڈال دیتا ہے۔

#### چوتھادرجہ

چوتھا درجہ اس شخص کا ہے جسے اللہ تعالی نے علم عطا فر ما یا تو اس نے اپنے آپ کو غفلت شعارلوگوں کوجھنجوڑ نے جہالت میں ڈویے ہوئے کی رہنمائی کرنے ،اللہ تعالٰی کی ا طاعت سے بھا گے ہوئے کووا پس لانے اورمفیدعکمی اوراخلاقی یا تیس پھیلانے ،شرعی طور پرممنوعہ امور کے منع کرنے ، اور شریعت کے پہندیدہ امور کے پہند کرنے اور كهيلانے كے ليكسى نفسانى غرض سے الك تھلك موكراسينة آپ كو قف كرديا۔ اں شخص کا خیال ہے کہ جس بات کوشریعت نے اچھا قرار دیاوہ اچھی ہے اور جس ہات کوشریعت نے براقرار دیاہے وہ بری ہے، میخض حکمت و دانا کی والے مخص کی طرح نیکی کا تھم یوں دیتاہے کہاس کی بات میں نہ تنق ہے ندتر شی ،اور برائی ہے منع کرنے میں بھی اس کا رویہ شفقت والا ہے ظلم اورعداوت والانہیں۔

يهلي درجه والاتو براہے ..... دومرے درجه والامحروم ہے..... تيسر ، درجه والا دھو کے میں مبتلا ہے جب کہ چو تنصے درجہ والا عارف ہے۔

ان چاروں درجات میں سے ہر درجہ میں بہت سے درجات ہیں ..... اور غلطی ہے وہ محفوظ ہے جے اللہ تعالیٰ ہجائے اور ساری صورت حال آپ کے سامنے ہے۔

بات ملف-جلد 🕝 ۱۱ کلمات حکمت

خبر دار حچلنی جیسے نہ بن جانا

حضرات گرامی! پیر نه له:

آپ میں سے بعض علاء اور فقهاء ہیں جن کی مجالس وعظ اور مذریس کے علقے تھی ہیں، جہال تم تعلیم حاصل کرتے ہواور شریعت کے احکام سکھتے ہواور لوگوں کو سکھاتے ہو۔ دیکھو! تم کی چھلٹی چیسے ندین جانا ہو تھرہ آٹا تو دومروں کے لیے فکال دیتی ہے لیکن مجوسہ اپنے لیے رکھ لیک ہے۔۔۔۔۔۔ اور تم بھی اپنی زبانوں سے حکمت کے موتی

کین مجوسہ اپنے کیے رکھ میگ ہے ۔۔۔۔۔ اور کم ہی ایٹی زیالوں سے حکمت کے مول کی بھرتے ہولیکن تبہارے دلوں میں بغض و کینے رہ جاتا ہے، ایسے میں تم سے اللہ تعالٰی ﴿ کے اس فرمان ریٹل کامطالہ کیا جاتا ہے۔۔

ٱلتَّأَهُ وْنَ النَّاسَ بِالَّهِ وَلَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [سرد عجره: آيد: ٣٣] كيالوكون كوجلاني كاحكم دسية مواور ايني مانوس كوجولته مو

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بنالیتا ہے تو اس کو اسپنے عیوب دکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے مجت کرتا ہے اس کے دل میں تمام مخلوقات کے لیے زی اور شفقت ڈال دیتا ہے۔

الله تعالى بهم تمام كومفرت كے ان ارشادات پرمل كوتو فيق عطا فر مائے۔ آوميذي كيارتِ الْعَلَمِيدُينَ مراكز من من مراكز كيارتِ الْعَلْمِيدُينَ

وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

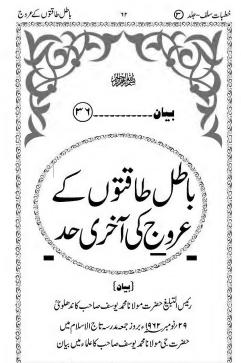





ہمارا بیشن ہے اس لیے ہم دنوت و ہیں گے، الشہ تعالی اپنی قدرت 

ہری اور بری نشوں کو بدلیں گے، دنوت و پیتے ہی بیشن جب داوں 

میں اتر کا توای جین پرالشہ تعالی اپنی قدرت ہے کر کے دکھا کیں گے۔

اس کے پاس سب طرح کی قدرت ہے، ہم میں استعداد پیدا 
ہوجائے، پکوون ای زندگی پرہم کرچلیں گے چاہے پکھتی ہوجائے تو پکر عالم 
میں تبدیلی آئے گی۔ دکام، مالدار، غریب چنوں کے حصوں میں سعادت کھی 
ہوگی وہ سب چل کرآئی میں گے۔ جب ہم سارے نشخوں ہے جب کر الشرک 
طرف متوجہ ہوجا کیں اور مجھیں کہ بیرسارے نشخ کری کے جائے ہیں تو 
سارے لوگ خود چھک آئی گے کی کی خوشاہ کی شرورت نہیں۔

پیرا گراف! زبیان رئیس التبلیغ حضرت مولا ناڅمه پوسف کا ندهلویؒ

ٱلْحَدُدُ يِنْهِ وَكُفِي وَسَلا مُرْعَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعْدُ! قطيمنوند كيهد!

علم کی طاقت آج بھی وہی ہے

بهائی دوستو بزرگوا اگر فی فی کار نیج مسلمان سادول پر تھا کی۔
جا کیں چیے ان کے زمانے میں ان علوم پر گل کرنے سے مسلمان سادول پر تھا گئے
سے آن می مسلمان اپنے اعدوہ طاقت پیدا کرسکتا ہے، جب برتھ ماری زعد گی ہے گل
تو بیز ان نے کے باطل گؤخم کرسے گی، بادل، اسطیات وفیرہ بیا انسان مصائب کی وجہ
سے کررہے ہیں، انسانیت کی وجہ نے ٹیکس کررہے ہیں، دوجال باطل طاقتوں کے حروق
کا آخری مد ہے وہ کے گاڑ میں مونا نکال، وہادل کو کے گابارش برسا، وہ اپنے تھا
زعدہ کرے گا وہ آیک ملاقتہ میں بینچے گا سر بیز علاقہ ہے علاقے والوں کے انکار پر زشن

نشک ہوجائے گاجانوروں میں ہلاکت کانوبت آجائے گا۔ وجالی طاقت حق سے یاش یاش ہوجائے گی

اور ای طرح آس کے بالقائل جو آدوگا وہ بغیر مادے کی مدد سے ہوگا ،مہدی الطبخة اور میسی الطبخة جب بھین کی طاقت کو لے کر اٹھیں گاور حضور اٹھا کے کشش قدم پر چلیں گئے تو پھر باطل طاقتیں پاش پاش ہوجا نحی گی ، باطل طاقتیں الشاقعالی جب اور جس طرح چاہیں ختم کردیں اور یہ باطل طاقتیں تھر پھٹا کے لائے ہوئے ایمان ویٹیس کو بيراسته براطاقت ورہے

۔ احکامات قرآن میں ہیں اور اس کے امثال کی شکلیں بخاری میں ہیں ،اس حکم کی

تفصیل ملے گر آن و بخاری ال کروہ طریقہ بتا تا ہے کہ باطل چاہے کی شکل میں ابجر تنصیل ملے گار آن و بخاری ال کروہ طریقہ بتا تا ہے کہ باطل چاہے کی شکل میں ابجر

آئے تواللہ تعالیٰ کے احکامات اور شکلیں قرآن و بخاری ہے نظرآ نمیں اوراس پرمنت میں میں استریک سے تباہد میں استراک کے بات کا میں اس کے بطار کرتے ہیں کہ اس کرتے ہیں کہ میں اور اس پرمنت

کرنے کے لیےاٹھ کھڑے ہوں تو اللہ تعالی پورے عالم کے باطل ٹوٹتم کر کے دکھادیں گیا گے ایسے ہی ہوگا جیسے موکی ا<u>تشا</u>یکٹا نے اپنے عصابے حاد دگروں ٹوٹتم کر دیاا <del>س طرح تھ</del>ے (

ﷺ کاطریقہ باتی سبطریقوں کوعصائے موکی الشیخانی طرح ہضم کرجائے گا آخر زمانے میں مہدی ہے ہیں چیز اٹھے گی ایک طرف دجال جیسی طاقت اور دوسری طرف

رباعے میں مہدی ہے ہیں میر اسے 0 ایک سرف دجان میں حاص اور دور دور سرک کیا۔ یا جو جما ہوج والی طاقت لڑے گی، جب ایک چیز آخر تک چلتی ہے تو اب بھی ہوگا کیسے

یں ہوگا یہ بتا دیا ہے کہ راستہ طاقت ور ہے اب یہ فقط ہماری عنت پر مدار ہے (مخصر ) ہے، وہ پہلے والے مناظر قائم کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے محت نہ کی تو تیا مت

میں شرمندگی ہوگی کہ کیوں ندہم نے اس طریقے کواختیار کر کے طافو تی طاقتوں کوتو ژدیا ، اور دین کی ذاتی طاقت سے استفادہ نہیں کیا۔

اللها پنی مشیت کی قوت ظاہر کریں گے

زشن آسمان اورجو کچھاس کے درمیان ہے بیرماری طاقتیں کام خدا کی قوت ہے کرری ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کے اراد ہے اور مشیت ہے ہور ہاہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جوقوت وصفات ہیں ان ہے استفادہ ہوجائے گا اگر ہم حضور کا گائے۔ طریقے پرچلیں کے اگر علم حاصل کرنے کے بعداس پرچلیں کے اور اس پریقین آجائے

KSCROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROS

الم طاقول کرون

ہمارے ایمان وگل میں مطابقت ہواور پھر ہماری معاشرت اس کے مطابق ہو ہوگم تھے ہو لیٹین ٹھر ﷺ والا اور طریقتہ وی ہوجورسول اللہ ﷺ نیٹا پاپھر ضدا تعالیٰ ایکن مشیت کی آئے کے اس کا سرح سی راطل کر رہے کہ ساتھ کے ساتھ ہوں ہو ہے کہ اس میں اس میں اس کا معاشرہ کے ساتھ میں اس میں اس

قرت کو ظاہر کر ہے گاور باطل کو دور کر ہی گارگیک طبقہ بھی تیار ہوجائے۔

1 عمال مجمد ﷺ میں نظام دنیا کا تغییر و تبدل ہے

دوسروں کا ملم توسونے اور انحیات میں بتا تا ہے ہمار الملم ہے بھی میں بتا تا ہے، اگر

تہارے اعمال مجمد ﷺ کے مطابق ہوجا کی تو تم کو دعاؤں سے کامیاب کردیں گے،

حندق کے واقعات کافر سارے بھاگ گئے تو تم کھو بھی کی وجہ ہے ہوئے ، فرشتے

سواروں کی شکل میں آئے اور سب کو بھاؤ یا جو بھی ان کے عمل حضارت ہواان کے

مقالمے میں ، بی بتا تا ہے کہ اونی موجعے نے دعائماز پر با گھوتو اللہ تعافی میں انسی کو بدل

دیں گے ، بھی بھی اعمال اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ عالم کے بدلنے کی صلاحت

دیل گے بیں ، جو مادے کی شکل کے آن کے حالات بیں ان کو بدلنے کے لیے و یہے بی

مناز ہے بچنے چاندگر ان کو بدلئے کے لیے و یہے بی

## مشاہدے کےخلاف یقین پیداہوجائے

کی کوسائنس آجائے اسٹمیات کے الیے راز آجا میں جو دومر سے نیس جائے پچروہ اپنے اس علم کوعنت کر سے زبروست فائدے اُٹھاسکتہ بھے گر انہوں نے اپنی زندگی معیبت میں اور فربت میں ڈال دی اور کی دیکھوا کے راز وں کومعلوم کر کے اس پر اپنی زندگی بنائی اور ان سارے راز ول پر اپنی زندگی اُٹھائی اور ان سے کوئی فائدہ حاصل کیا، محنت کرکے ان اصولوں کو اپنے علاء سے حاصل کیا ہے ، ان کو اب عمل

طبات سلف حبلد ﴿ ﴿ الله الله عَلَى مَا الله ﴿ ﴿ الله الله الله الله ﴿ وَمِنْ مِنْ مُوافِّ الله ﴿ وَمِنْ مُوافِّ مَا وَمُوافِعُ مِنْ مُنْ الله الله الله مَا ال

#### ے ہو، پہلایقین محج یقین ہے۔ آج ہمار ہے یقیین کا حال

آج ہمارے بیمین کا حال برای ہوگار ہے۔ بیمین کا حال برای ہوگار ہے گا در مول الفیلا بتا برا کا واقعہ بی بخریک کا حال برے ہیں کہ دار ہوگا گا در مول الفیلا بتا ہو اور ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہیں کہ اللہ برای ہوگا کا برای ہوگا کا بیاب ہوبا کا سال کا میاب ہوبا کا تعالیٰ میں کا میاب ہوبا کا ہوگا ہیں کا میاب کر ہیں گا، پر سے مسلمان معلی ہو غیر مسلموں سے مرقوب ، مالیات سے بین پاکر چیز وں کر داسے سے کرتے ہیں ، مالیات سے بین کا فرکا ہے بین میں اللہ ہیں کا دیاب ہوگا کا بیاب ہوگا کا بیاب ہوگا کا بیاب ہوگا کا بیاب ہوگا کی اور شرکین کا ایک چیز میں اشخاد میں ہوگا ہوگا کا ایک چیز میں استحاد کی اور شرکین کا ایک چیز میں استحاد کے بین ہوگا کا بیاب ہوگا کا کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کا کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کا کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کا کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کہ کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کہ کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کا کہ بیاب ہوگا کا کہ بیاب ہوگا کہ کہ بیاب ہوگا کی کہ بیاب ہوگا کہ بیاب ہوگا

#### ین ده به روه ۱۳ مرسی و در به در درسی مخلوق نهیس الله کی قدرت مخلوق نهیس

الشاتعالی ایک طرف تو درخت بنارے بیں دومری طرف تو ڈویت بیں اور اپنی قدرت سے پرورش کرتے بھی بیں اور بگاڑتے بھی بیں ،الشاتعالیٰ تو امر سے ہی کرتے بیں امریش وجود ہے، الشاتعالیٰ امر دیں گڑت کا اور پیمڑت بن کرونیایش بھیل جائے گا الشاتعالیٰ کی قدرت اور صفت مخلوق بیس ۔

211063149411063149411063149411063149417063149417063149417063

قدرت سےمزہ حاصل کرنا ہمارامدنظر ہو

زمین وآسمان کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں اوران کے ٹوٹے میں بھی الاس ریکا ہے ہیں جہ یہ کھھ سے سے یہ قد شیعہ علم میں اللہ

اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں، دنیا کی حقیقت تکھی کے پر کے برابر قیت فیمیں عظم دیا جاتا ہے بہت بڑی چیز کے لیے جتم پر دورش حقاظت خنی کی کوشش تجھ بھٹا کے طریقے پر کریں، اگر کہ میں دیا جس سے بعد اس میں اس والے اس اس میں کے اس کا میں اس کے اس کا میں اس کے اس کا میں کا کہ میں کا کہ میں

بہت بری پیرے ہے۔ اپرورس میں میں برورس میں بہت بری اس موائی جہاز کوئیں چا میں موائی جہاز کوئیں چا میں میں ہوگیا تو سارے بعل پڑرول کے بغیر اس موائی جہار کوئیں چا میں گے۔ سے متاس چا میں گے۔ سے متاس چا میں گے۔ سے متاس چا میں گے۔

ہم باطل کوعمل کی طاقت بتلائیں

اس وجہ دہر بیاور محر خدا تمارا خداق اڑا رہا ہے وہ کہتا ہے اپنے خدا کو پکار کے ہتاؤ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح روس نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کو ڈکال دیا ہیہ خروری ہے کہ ہم اس مگل کی طاقت سے کر کے دکھا میں، بخاری کے علوم قدرت کی بنیاد پر ہیں ماد سے کی بنیاد پر ٹیس ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مزہ حاصل کرنا تمارا مرح نظر بحواس سے لیے اللہ تعالیٰ نے تعمیل ماز اور دوسر سے اعمال دینے، اگر اس لائن سے مشکلات کو عبد کر مرحم تو تھے تھا ای دین کہ کھا اس میں میں دین جائی کی سے تھا کہ وقت ہو میں گ

ے بے اللہ تھاں ہے ہیں کاراور دومرے اتحال دیے یا ارال ان سے متعقال تو عبور کرو گے تو بھر تمہاری زندگی کا میاب ہوگی ،ای بخاری سے تمہاری تربیت ہوگی ہیے سارے انحال انحال انجیاء میں سے بین ان انحال انبیاء تی کی شش کرنے کے لیے مصور س بنائی گئی بین ، اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یقین پر سرانحال کئے جا می تو

> پھرانہیں عملوں میں سے اورعمل تکلیں گے۔ عور حد دریوں یہ دریوں

دعوت دية دية يقين بن كا

اور ہمارا بھین ہے گا اس لیے ہم دنوت دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی تعدرت سے ہمری اور بری انتشق کو بدلیں گے، دنوت دیتے دیتے ہیں تھین جب دلوں میں اتر سے گا تو اس تھین پر اللہ تعالیٰ اپنی تعدرت سے کر کے دکھا تھیں گے اس کے پاس سب طرح کی

مدنعان آبی فدرت سے رہے وسلایں ہے اس سے پان سب سرس ک

قدرت ہے ہم میں استعداد پیدا ہوجائے کیودن ای زندگی پر ہم کرچگیں گے جاہے گھ بی ہوجائے تو پھر عالم میں تبدیلی آئے گی ، حکام، بالدار، غریب چتنوں کے حصوں میں معادت بھی ہوگی وہ سب چل کر آئی گئے جب ہم سارنے نتقی سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوجا میں اور جھیں کہ یہ سارے نشٹے محرک کے جالے بیں خود جھی آئیں کے کی کی خوشا مد کی ضرورت ہیں۔

یدائیان ویقین محنت و مجاہدوں سے آئے گا جب ایسا ہواتو قدرت سے اپنے کیا کیا تماشے کرائے گا، کیک طبقہ مجل کا کانت کے مقالے شماللہ قبالی اور کھر ﷺ پریقین کر لے۔

آج تو ہم دع**وت س**کھ**ر ہے ہیں** محمد تھے ایک آگل کے اشار ہے جا مذکود ڈکڑے کردیا، جاند کے ادر جاند

کے دوکوے کردیے میں بڑا فرق ہے، یہ انگی کا نماز میں اضافان کی طرف اشارہ ہے کا نئات کے مقالم میں اللہ تعالی اور کھر فقتگا تقین کا نئاتی نظام کواعمال پر بدلے گاہ جھر فقت کی مبارک ذات ہے جو اعمال سرز د ہوتے ہیں ان ہے ہوگا کا نئات ہے ہیں ہوگا اب جو ہورہا ہے تو کیوں ہورہا ہے، ان کی ختگی کی وجہ سے ہورہا ہے چیدے شہز او سے کو بادشاہ بھتی کے کام میں لگائے ہو تما ہی صورت ہے، سب پڑھے ہوئے اور بے پڑھے ہوئے کوشش کریں، محابہ فی کا واقد نماز پڑھر پانی کے لیے دُعا کی اور ہاتھ

ئے ٹیل کے جب تک پائی چیٹ کر باہر ٹیس آیا اس طرح دوحت اپنی جگہ ہر پہنچے گا، دوحت کیسے چلے جب دوحت اور اس کا بھین برابر ہوگا آن تو ہم وقوت ٹیس دے رہے سیکھر ہے ہیں وقوت اور نماز پڑھ کر سیکھنا آجائے تم میں بھیرت پیدا ہوجائے سوسوآ دی بھیج دو گے انگشان اور امر بکد۔

شیرآ گےآ گے چل پڑ ااور راستہ دکھا یا اس یقین پر پہنچے تو پھر مکوں میں جا کر دموت

طبات ملف-جلد 🕝 درج درج درج درج درج درج باطل طاقتوں *کے و*دج وہدوی متدوی وہ مدود دورہ کا اس

دین شروع کردو، چرا گروه نمین ما نین گے تواللہ تعالیٰ خودان کوتا بع کردیں گے تھوڑے عمار سران تکلیفس مان مشتر و انتمالہ تھا ہیں کہ ان سحونہیں سا سے

مجاہدےاورتکلیفیں اور مشقت اُٹھالو پھراس کے بعد کچھڑ بیں چاہیے۔ رہر

الله کوا پنی ذات کا یقین مطلوب ہے

نا کا م پاہیں راحت اور توف جو حالات آرہے ہیں خدا کی طرف ہے آرہے ہیں، کی کا پینے کا درد ہے اللہ تعالٰی کی قدرت ہے اور کوئی دور کرنا چاہے تو وہ اللہ تعالٰی کی قدرت

ے، حالات تالی ہوئے، خدا کی قدرت اصل ہوئی، چاہے تہمارے پاس چیزیں ہول یا دوسروں کے پاس ہوں اے خدا سمجھادے، جب ایمانی حالات دل شن آجا کی تو پھر

الله تعالى عزت كے حالات لا كي گے اوراليے يقين پر انسان چھلے گا اور پھولے گا انسان جدھر چلے گا كام يا ني نظر آئے گی، انسان كے اندرا كيے بقين كا مادور كھاہے جس پر محت كرتا

> ہاں کالقین بن جاتا ہے۔ ہیت اللہ عالم کی بنیاد ہے

ہی**ت الندعام کی بنیا دہے** سب سے پہلے یانی بنایا مجر جہاں بیت اللہ بنا ہے وہاں ایک لبلہ بنایا مجراسے

پھیلا یا توزیشن بن گئی ،پھروہاں بیت الششریف کی چارد یوار کی بنادی جو پچیود نیاشی بناہوا د کیور ہے، دو بیٹود پھوٹنگ ہے بیہ تماری قدرت کا مظاہرہ ہے، ریت پر ایک مورت اور ایک بیچ کو یال کر دکھال ریا کہ پروش کا سلسلہ خدا کی قدرت میں ہے، اور جا ہے تو پرورش

یں بات کے اندر پرورش کی شکل بگاڑ دے، دنیا کے حالات موافق یا نمالف ہوں گے ۔ کے نشتوں کے اندر پرورش کی شکل بگاڑ دے، دنیا کے حالات موافق یا نمالف ہوں گے

وه خدا کی قدرت سے ہوں گے، تیسر سے درجہ میں ابر بہ جو ہاتھی لے کربیت اللہ شریف کو

ماطل طاقتوں *کے عر*وج

گرانے آیا تھااہے ہلاک کرکے بتلایا ،محمہ ﷺ وایک بیٹیم اورغریب گھرانے ہے اٹھا کر ا ہے عالمی اسکیم دے کر کامیاب کر ہے دکھلا یا اور بیت اللہ کوم کز قر ار دیا ، جہاں بھی رہو ا پنی جگه پرمسجد بنالوجو کام کرواور جہاں رہومسجد کے اندررہ کرعملوں کے مزے کوسیکھو۔

اذان کےذربعہ سب کواللہ کی بڑائی کی طرف متوجہ کیا

اعضائے عمل تنہارے یاس ہیں اور وہ سب میں برابر ہیں اور جوعمل کروا گرخدا کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے ہوتو محمد ﷺ کا پورا ا تباع کرو، اللہ تعالی اپنی قدرت ہے تنہیں کامیاب کردیں گے سارے عمل محمہ ﷺ کے اعتبار سے ہونے جاہمیں ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں،ای کے لیے اذان ہے،اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ سے ہونے کی بنیاد پراوراللہ تعالی کے بڑے ہونے کی بنیاد پراور محمد ﷺ بڑائی کے بقین برعمل کرو اب سب کوآواز ہے کہ تم آجاؤ جو کچھ تمہارے یاس ہے اس سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکداین کامیانی کے لیے محدمیں آ حاؤ۔

### مسجداورمسجد والياعمال

حضور ﷺ نے نماز ہے پہلے محد میں اور چندا عمال بتائے تھے جس ہے ایمان کی زندگی وجود میں آیا کرتی تھی مسجد میں دعوت دواورسنواللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں سنو یہاں ملائکہ کے تذکر ہے سنوان انبیاء کے تذکرے سنو کیسے ان کی کوشش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا ،اچھے اور برے عمل اور ان کے فضائل اور نقصان بجراللدتعالي كيدهيان كي مثق كروان جاركون كرول بيس ايك خاص فتعم كاليقين موگا پھرآ ب كوغالى نماز ميںسب كچونظرآئ كاتخت سليماني كھانے بچوں كابا نجو كورت ہے پیدا ہونا پیسپ نماز پر ہوا آپ کو سنتے سنتے عملوں کاعلم آجائے بینماز ساتوں زمین و آسان سے قیمتی ہے نماز جس میں اللہ کا دھیان پیدا ہوجائے الی نماز پڑھوتو خدا کی بلد 🕝 ۲۰ باطل طاقتوں *کے گو*دج

قدرت سے ملناشروع ہوجائے گا۔

ہرمُلُ میں جارچیزیں پیداہوجا <sup>ئی</sup>یں

الى نماز دهنگل سے آتی ہے بنی اسرائیل کوفماز سکھانے کے لیے موی الطبیعی نے تھم دیا تاکہ ان کی تمام کلیفین تم ہوں پہلے نماز کے سارے اجزاء کا علم آبائے ، پھر فضائل کاعلم آجائے ، مسائل کی چھے تھل ہو پھر اسے سرمایہ بناسکا ہے اور کی چیز نے نمیس

بناسکنا اُرعُل خزاب ہو گئے تو خدا کی قدرت مقالمے بین آگئی پگر ساتوں زیٹن وآسان ہے بھی کام نیس ہے گا اور پانچ و فصہ آنا ضروری کردیا پانچ و فصو کوئی چیز فرض نیس مگر اپنے ایمان اور نیت کو پانچ و فصر کھیے کرنا ضروری قرار دیا اور اس اُرخ ہے کرد گئے تہا راول

چیز دل سے ضدا کی طرف بھر جائے معبویلیں چارچیزیں پیلیسیکھی جا محی گی ، نماز ان چارپر آجائے گی تو نمازیں شبیک ہوجا محیں گی اب کمائی پرجمی چارچیزیں آئیں گی ، پھر کمائی شبک ہوجائے گا۔

الیی تجارت کا درجہ بہت بڑاہے

اگرا پئی تجارت حضور فلک کے طریقے پرآئے تو انبیا وادران کے ولیوں کے ساتھ اُٹھا یا جائے گا ای طرح زراعت کا حال ہے، اگر کھر فلک کے طریقوں پرآ گئی تو ہر دانہ پر صد تد کا ٹواب ہوگا ہے تین، بھی علم ، وصیان اورا خلاص ، یہ چاروں چیزیں ٹری پر لگاؤ، اسپٹے گھر والوں پر بھی ٹری کرنا ہے اور جو تمانی ہے ان پر بھی ٹری کرنا ہے ہوں کہو کہ سے زندگی دنیا کے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے ہے، اب پرتجہارا گھر خداسے استفادہ کا

زندی دنیاے انسانوں فی زند فی بنانے کے لیے ہے، اب بیتم ہار الھر خداسے استفادہ کا گھر بن گیا ، اب دوسرے ملکوں اور علاقوں سے ملنا پیہ جو انتشاط ہوگا قوم ، زبان ، خاندان ان کے اعتبار سے معاشرے نہ بناؤ معجد سے معاشرے کا علم لواور یہاں سے

میموانصاف کیاہے؟ الله تعالی کا حکم جس کے ساتھ چلنے کا ہے ای کے ساتھ چلوا اگر چہ

علیات سلف جلد ﴿ بِهِ مِنْ الله عَلَمَ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله ع المعادة المعا

دعامحنت کی چیز ہے

دُ ما مُست کی چیز ہے جو تھی محت کر کے سکھنا ہے ان سب کو یا اعتبار محت ان صفتوں کے مطابق کرے ، اب اللہ تعالی کیے گا ما تک جو ما نگا ہے، جو اس اطریقہ پر محنت کریں گے تو ان کی دُ عالمی تجول کرنے کا دعدہ ہے، اب معجد بیش رات کو تا لے لگائے جاتے ہیں تا کہ کوئی مسلمان چرا کرنہ لے جائے یہ یا زار بوں والی معجد ہیں بنادیں۔ بڑھیا اور باز کا داقعہ بارشاہ نے سارے شہریں ہم کو ایک کرجب نا امالوں کے ہاتھے کوئی

جیز آئی ہے اس کی بیرمان معدد کا مصرف موسط میں مصرف کی عدیث اداری مصورت کی مصرف چیز آئی ہے اس کی بیرمان میں موسط کی مصرف کی مصر ایمان کے مطلق علم کے مطلق مرحم این اور زمان اور دور کر اعتراف کا کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصر

## ساری دنیا کے خطرات کاعلاج

ساری و نیائے خطرات جو آرہ بین دواس مجدوں کے ماحول کے بنانے سے دور ہوں گئی دور ہوں گئی دور ہوں گئی منانے کے دونوں کے بنانے میں دور ہوں گئی تا کہ بیٹر سے نکل جائے ہوں گئی والے بیٹر سے نکل جائے ہوں کہ جو اور چار میں معینے کا دقت اُلگ ہوا ہے آتا ہم اسے شمینے کا دقت اُلگ ہوا ہے آتا ہم اسے شمیک کرنے کے اور خار کے سے دونت دسینے والے بنیں۔
کرنے کے لیے دفت دسینے والے بنیں۔

وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعٰلَمِينَ





#### {انادات}

حضرت . جی مولا نا انعام الحسن صاحب کا ندهلوی رحمته الله علیه مدرسه کاشف العلوم نظام الدین دبلی میرفتم بخاری شریف کے موقع پر کیا گیا خطاب



ٱلْحَنْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ النَّذِيْنَ اصْطَفَى ... اَمَّا بَعْدُ! خطيمسنونك بعد:

## سندبر می ذمه داری ہے

ختم بخاری شریف کے موقعہ پر اساتذ که درسدکا شف العلوم نے اجازت حدیث شریف کی دوخواست کی تو اس پر اجازت مرحمت فربانے سے پہلے ارشاد فربا یا کہ ایک مرتبہ شن تجاز مقدس حاضر ہوا ہتو وہاں کے ایک بڑے عالم جن کا نام جمع علوی ہے، مجھ سے اجازت حدیث چاتی بگر بیس نے پیر گھر کر افار کردیا کہ بیس اس کا المائی بیس میر پھر اساتذہ کرام کی دوخواست پر ارشاو فربایا کہ بھائی بید اجازت جو ہے، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، دینے والے کی بھی اور قبول کرنے والے کی بھی۔

ارشا وفرما یا کدبس اس شرط کے ساتھ تو اجازت ہے کددین کے او پر قائم رہو، اس

ر ثابت رہو، اجازت تو ای شرط پر ہے (بیلفظ فرماتے ہوئے آواز بھڑ آگئ) اور باتی جننے طوم پڑھے گئے ہیں ،جو پڑھ لیا گیا ہے، جوصدیث مٹن پڑھاہے وہ سارا قرآن

علاء كرذ مەنبوپ كى

باک کے اندر ہے، اس کی تفریر ہے۔ پاک کے اندر ہے، اس کی تفریر ہے۔

ا حادیث مبتنی میں وہ ساری قرآن پاک کی تغییر بیں ،اور فقد جو ہے وہ ان احادیث کی شرح ہے اوران سب کے پڑھنے پڑھانے کا مطلب جو ہے وہ اس پڑھل کے ما

# علوم عمل كاوسيله بين

علوم جو بین میرمارے کے سارے واسط میں ،وسیلہ بین ۔وسیلہ بین ۔وسیلہ کین ۔وہگل ہے، اور بیعلوم اس لیے بین کراس پر گل کیا جاوے اور اگر گل نہ کیا جائے تو ایسے علوم ہے صور پاک ﷺ نے بناہ اگل ہے'' اُنْھُو ڈُوِاللّٰہِ مِینُ عِلْمِ اِلَّٰهِ کَا بُونَ عَلَمَ اِللّٰہِ کَا بُونِ۔ نُعْ نہ پیچاہے اس سے میں بناہ انگل ہوں۔

## ایمان کی رسم اور ہے حقیقت اور ہے

میرے بھائیو، دوستو، بزرگوا یہ جو رسوم بیں ادر سیدس چیز کی رسوم بین اان کی چھیتیں الگ الگ بیں۔ بیدائمان ہے پڑھنے کے اندرتو ایک افظ ہے اور کماب الایمان ہے، تین ورتی ( بخاری شریف کے شروع میں کماب الایمان دوتین ورتی ہے اس کی کا طرف اشارہ فرمایا کیکن بیدائمان ایک ایک حقیقت ہے اس پر چیتی محت کی جائے گی ج چنٹی کوشش کی جائے گھڑتی جان لاگئی جائے گیا تنالیان جامس موگا۔

ا ہے برساری چزیں جویل بدائی ایس کداس پرجب محنت کی جائے گی تواس کی حقیقت عاصل ہوگی دوند بینا فار موم ہوکررہ جائے گی۔ اور رسوم جواہے ایس کداگران

كاد پُرُّلُ دَيُما بِالْحَالِيَّةِ مِدِيْ بِالْسِيْنَ اللّهِ: فَ أَهَلَّهُ النَّاسِ عَذَا بَالْإِيَّةِ مِرَّ الْقِيمَامَةُ عَالِمَهُ لَهُ لَهُ فَغُغُ بِعِلْمِهِ "كه قيامت كه دن سخت عذاب والول مِن ہے ہوہ عالم جواج علم بِمُل نِدُرتا ہوادرا اُرْکُل رَتا ہوتو اس کے مطابق زعر گی نہ

تو بھائی اُن کا درجہ بھی ان کی منقبت بھی ہیہ ہے جس نے علم اس لیے پڑھا ہو کہ اس کے ساتھ در ین کوزیم کریں گے درین کے زیمہ کرنے کی نیت سے اس کو سیکھا ہے ۔ اس صال میں اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان ایک درجہ کا فرق رہ جاتا ہے۔ عنت کرتا ہے تو اس درجہ تک بھٹے جاتا ہے اور نبیس کرتا تو بیٹل تھارے اور ججت ہوتا ہے، اللہ بچائے۔

# موت تك طالب علم رهنا

اس کے اوپر جان لگانے کی ،اس کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کرنا ، آخر وقت تک ، موت تک جس پر لگار ہنااور موت تک طالب علم بی رہنا۔

حصرت عرمھ حضون و بھٹ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، پکر حضرت اپدیکر حظہ کے ساتھ زندگی گزاری ، پھر اپنی خلافت کے زبانے میں اثیر زبانے میں کہنے گئے کہ تین یا تیں ایک بیں کدان کائلم چھے ٹیس ہے، کاش میں اُٹیس مرنے سے پہلے جان لیتا۔

مجر ہو چھا گیا کہ ان بین ہاتوں ہے کیا مطلب ہے کہ باد جود حضور اگرم بھی کی محبت عاصل کرنے کے اور حضرت ابو بکر بھی کے دست راست رہنے کے اور ایرالموشین ہونے کے وہ طالب عمر رہے بیٹا کی طلب موت تک رہے۔

محنت اورطلب پرعلوم کھلتے ہیں

گا بھی محت کر سے کا مالند پال سے بیال سے اما م اس اوحا س بووا۔ ایک روایت میں ہے: '' صَنْ عَمِیلَ بِمَا عَلِمَ أَوْرَ لَکُهُ اللّٰهُ مَالَّلَّهُ يَعْلَمُ '' ابیعلم پر کل کرتا ہے، اللہ ان چیز ول کا اس کو کا دیتے ہیں جن کووہ جانا بھی تیں۔

ببر حال یہ جو ہے تمھاری کتابوں کا ختم ہوجانا ، بیلم کا ختم ہوجانا نہیں ، بیزندگی گزارنے کی ایک گواہ ہے، چلنے کا ایک طریقہ ہے۔

ظاہری الفاظ ہے حقیقت تک رسائی کیسے ہو

اس سے معلوم ہوالیہ تو اپنا طریقہ بتلاتا ہے، نہوں نے تھا کتی بتائے ہیں کہ بید ایمان ہے، توکل ہے، تقویٰ ہے، جہ ہر ہیہ ہشکر میسے، اور نمازز کو قابیر ماری چیزیں ہیں جیتا ان کے لیے اپنی محنت کی جائے گی، کوشش کی جائے گی اتنی اس کی حقیقت حاصل

بیدان سے بیابیں مظاہری الفاظ ہیں۔ ہوگی وریڈو بیروم ہیں، ظاہری الفاظ ہیں۔ اگر زندگی ان سے جنمی تو بھائی ایہ ہمارے لیے سخت خسارے کی بات ہے۔ یہ

ہمارے او پر جمت ہوں گے۔اس کیے موت تک اس کی موت کرنا ،اس کی کوشش کرنا ، اس دن کے زندہ کرنے کے اندر لگانا۔ مجیدی بعد الاِسلام

وہ جو ہیں نے روایت کا ترجمہ کیا کہ علم کی طلب اس واسطے ہونا کدوہ دین کوزئرہ کرے تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان ایک ہی درجہ سے بس! حقیقت جو ہے و دمخت کرنے سے قربائی ہے آجاتی ہیں۔

دنیا کی چیزوں میں بھی صورت الگ اور حقیقت الگ ہوتی ہے

دنیا کی چیزوں میں بھی یمی بات ہے جیسے کہ جو پڑھے کاغذ پر لکھدو، لفظ موٹر کچھ

علاء کے ذمہ نوبت کی

بھی نہیں۔ بچے ہیں دفعہ لکھ دے الیکن اس کی حقیقت ہے کہ اس کے حاصل ہونے ، سکھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں،اس کی اجازت لینی پڑتی ہے،اس کے لیےرقم جمع کرنی پڑتی ہے،اس کے بعد پھروہ موڑ حاصل ہوتی ہے، باقی موڑ کالفظ جو ہے بغیر کچھ

کے حاصل ہوسکتا ہے۔ ا پیے ہی بھائی بیسارے کے سارے علوم ہیں اگران میں محت کریں گے ، توان

کی حقیقت ہلے گی ۔تو پھراللہ جل شانۂ کے یہاں ان کی منقبت ہے اورا گرنہیں تو بھائی يى چز ہارے ليے پكڑ كااور خداكے يہاں ہمارے او پر جحت ہونے كاذر يعهب

علاء کے ذمہ نبوت والی ذمہ داریاں ہیں

بم منت كريں كے، يُوشش كريں كتو پھريبي: ' ٱلْعُلْمَاءُ وَرَثَةُ الْإِ نُبِيَاءِ '

علماء جوہیں ، انبیاء کیبم السلام کے دارث ہیں ، اور دارث کا کیا مطلب ہے؟

بدمطلب نہیں ہے کدان کی نبوت کے اندر سے پچھل گیا،نہیں! جو ذمہ داری ا نبیاء کرام علیم السلام کی تقی و بی ذمه داری جارے او پرآگی وارث کے ذمہ وہ ساری

ذمدداریاں ہوتی ہیں، جومورث کےذمہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو،عزیز اور بزرگو! بیزنیت کرد، بداراہ کرو کہ موت تک

ا پنی زندگی جب تک باقی ہے، ان علوم پر ہم محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے،اورقر ہانی دیتے رہیں گے،جتنی قربانی دو گے،اتنی اس کی حقیقت حاصل ہوگی،اللہ

مجھے بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

nto entro o mentro en la compositio en la compositio en la compositio en la compositio entro en la compositio





قلب میں سوزنہیں ، روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمہ کا حتہیں پاس نہیں



#### [انادات]

داعى كبير حضرت مولا ناسعيداحمه خان صاحب رحمة الله عليه

حضرت اقدر کامید بیان ۲۲ رجنوری ۱۹۹۵ پیوء عالمی اجتماع گورینی کے موقع پر مدرسد باض العلوم گورین میں ملا ء کرام کی خصوصی نشست میں جوا، پوری مجد ملاء کرام سے بھری بوئی تھی۔



## اقتباس

مولانا الیاس صاحب واللہ نے اصول الہام کے تھے، ایک اصول یہ بتا یا کدائر اربد کے فروق سائل کا تذکرہ شکرنا، اپنے اپنے علاء کے پاس جاؤ ان سے پوچھوتا کہ فوام کا ملاء تے تعلق ہو۔

آج عوام وعلاء کا تعلق اُو نما جار ہا ہے، چھوفنا جار ہا ہے، موام علاء سے فائدہ حاصل میں کرتے، کچھولوگ علاء سے اِو چھے لیتے ہیں۔، اور کچھ یو چھ کر چلتے ہیں، کچوٹیس جلتے۔

ہم موام سے کہتے ہیں کہ خلاء ہے جڑیں اور خلاء سے کہتے ہیں کہ دو موام سے جڑیں، اور موام پر ترس کھا کیں، موام بڑے بڑے گنا ،وں میں جتلا ہیں ان پر ترس کھا کھیں۔

بيريكراف ازبيان حفزت مولانا سعيداحمه خال صاحب كلى رحمة الله عليه

ٱلْحَهُدُ لِلْهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلْ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَّى ... آمَّا بَعُدُ! نظر مسنون يربعوا

حقیقی علم ایک ہی ہے دیگرسارے فنون ہیں

معزز طاء کرام!اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا علم اتارا، اصل تو ونیا میں علم ایک بی ہے۔اور جو مجھود نیا میں علوم پائے جاتے ہیں وہ علوم سرف تجربات و فنون ہیں۔وگرک کاعلم سرائنس کاعلم بیرسارے سے سارے دنیا کے علم حقیقت نہیں بلکہ ایک شکل ہے جن شکلوں میں ونباوالے جل رہے ہیں۔

جوالله نے آسان کے اوپر سے جرئیل کے ذریعہ نی ﷺ پر بھیجا اس علم کو حضور

پاک خاتم الانبیاء تاجدار مدینه پرآ کرکامل کردیا۔ سرو نوند کے اور میں میں دور میر

بَلُ نَقْذِنُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُ مَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِتٌ \*

[سورةانبياء: ١٨]

بلکہ ہم حق کو یاطل پر ہارتے ہیں جس سے اس کا بھیجا نکل جاتا ہے اور وہ تمتم ہوجا تا ہے اور باطل اس علم کے سامنے ٹم ٹرٹیس سکتا۔ بیغلم انسانوں کو اللہ کی طرف تھینچنے کے لیے آیا۔ جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا۔ دوز خ سے بچانے کے لیے آیا۔ میملم دنیائش اللہ کا طیفہ بنانے کے لیے آیا۔ طبات الحف-جلد 🕝 ۸۴ درجات علم وهدوی متروی م

علم بے پناہ خوبیوں کولاتا ہے

بینلم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ بینلم امن پیدا کرنے کے لیے آیا۔سکینہ لانے کے لیے آیا۔ بینلم برکتیں لانے کے لیے آیا۔ بینلم رمتوں کی جوائمیں جلانے کے

لائے کے لیے ایا- بیر م ہر میں لائے کے سیے ایا- بید م رموں فی ہوا یں چلائے ہے۔ لیے آیا- پیلم غیبی نظام لا یا جومشاہد وکوتم کردےگا۔

کین کب؟ جب مغاشآ کی گے جب اس علم کیٹی نظریدے لیاجائے گا۔ مشاہدہ سے غیب کی طرف دل دوماغ کی طاقوں کو پھیرنا چاہئے۔ جولاگ مشاہدہ سے متاثر ہوں

ے ان کے لیے بینکم مفیرند ہوگا۔ بلکدان مشاہدہ والول کوذلت میں آنا پڑے گا۔ ساری دنیا کی طاقت بنوج کی طاقت ،ایٹم بم کی طاقت ، ہائے ڈروجن بم کی

ساری دیا می حاصت ہوئی کی حاصت ہیں۔ طاقت اس علم کے مقابلہ میں ذرہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس علم پر اللہ نے مدود نصر سے کا وعدو فرمایا۔

اِن تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْ كُمْ وَيُثَيِّبُ أَقَدَاهَكُمُ۞ [سروع: ٤] إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْ كُمْ وَيُثَيِّبُ أَقَدَاهَكُمُ۞ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ

د نیاوا لے اس علم کی طاقت نہیں جانتے۔ ریٹلم جب بندہ کے اعرا تا ہے تو اس کے اعدر زندگی کے نظام کو ہدل دیتا ہے، اس کے جذبات اور خیالات بدل دیتا ہے۔ فرشتوں ہے اوپر لے جائے گا اللہ ہے رابطہ قائم کر دےگا۔اللہ کی رضا اس علم یر ہے۔

علم کی طاقت ہے ہم ناوا قف ہیں

یے طم آئ تا دارے ہاتھوں میں ہے گر ہم اس کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ اس علم کی مثال ہیرے کی ہے۔ یچ کو جو ناواقف ہے اس کو ہیرادے دیا جائے جو کہ ملیل روپیے کا اور کروڈوں کا ہے بچے ہے کہا جائے اس میں جہازے، بڑی کا رہے، بلڈنگ ہے، اور سے ، بچے کہے گابیہ چھرہے۔ اس میں شکاریں ہیں شیافد تکسی ایسے تی ہے علم، بيدين واسلام مين ندعزت، نەخلافت نەكوكى قېت نظرآ تى بىپىنداس كى كوكى حيثيت نظرآتی ہے۔لوگ یوں سجھتے ہیں کہ بیایک کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں اس ہے کوئی کام د نیامیں بنتا نظرنہیں آتا لیکن ڈاکٹری انجیئئر نگ پڑھتے ہیں توعمہ کپڑے عمہ کھانے عمدہ سواریاں آ جاتی ہیں۔ کیابات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس علم پروہ محت نہیں کی جود نباد الول نے اسپے علوم پر کی ہے۔ علم کے تین در ہے ہیں د نیاوا لے بھی اینےعلوم میں ان تین درجوں میں چل رہے ہیں دین والوں کو بھی ان تین درجوں میں چلنا پڑے گا،تب اس علم کی طاقت کا ظہور ہوگا۔ علم كايبلا درجه اول ورجه۔الف باء تاء ثارا، ب،ت،ث،اے بی می ڈی (A B C D) میکلم لفظی ہے۔ چاہیے دنیادالوں کے علوم ہوں چاہیے دین دالوں کے ، لیفظی کہا جائے گا۔ فرق ا تناہے کہ دین والوں کواس علم کے لفظ پڑھنے پرثواب ملے گااور دنیاوالوں کوثواب نہیں ملے لَا أَقُولُ الله حَوْثُ وَلٰكِنَ لِكُ حَرْثُ لَامٌ حَرْثُ مِنْهُ حَرْثُ. برحرف کے بدلہ تیں نیک ملے گی مگر دنیا والوں کواے بی سی ڈی A B C) D) پر نیکی نہیں ملے گی۔ دین والوں کی یہ نیکی آخرت میں کام کرے گی۔عذاب سے بچائے گی ، دوش کوشر کا جام بلائے گی ، میزان (تر از و) کو بھاری کرے گی۔ علم كا دوسرا درجه دوسرا درجه علم صوری ہے ہم علم پڑھتے ہیں شکلیں بنی ہوتی ہیں یہ ڈنگی یہ منگی۔

ہمارے پہال بھی صبر وشکر وحیاء کی شکل وصورت ہے۔ان دونوں در جوں پر دنیا میں نہ نتیحہان کا آتا ہے نہ ہمارا آتا ہے۔اس ہے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ونیا کے علوم والے یہاں تک یعنی ان دو درجوں تک قناعت نہیں کرتے بلکہ آ گے بڑھتے ہیں۔

علم كاتبسرادرجه

تیسرا درجیشکل کوحقیقت کا جامه بههانا ہے۔تر قی کرتے ہیں اور ان شکلوں کو حقیقت کا جامد پہناتے ہیں، محنت کر کے ایٹم بم ہوائی جہاز بناتے ہیں اور چیلنے وستے ہیں کہ مقابلہ میں آ جا وَاسی طرح جمیں محنت کر کےاسپنے اندرتفقو کی توکل امانت صبر وشکر و

حیاء اینے اندر لانا ہے، صفات اپنے اندر لائیں قرآن کے صفات بی ہمارے اندر آویں۔اللہ نے اپنی معیت ومحبت صفات کے ساتھ بیان کی ہے۔

إنَّ اللهُ مَعَ الصَّبريْنَ ⊕ [سورة البقره: ۱۵۳] انَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقَانِيَ [سورة البقره: ١٩٣]

[سورۇتوبە:4] انَّ اللهُ يُحتُّ الْمُتَّقَانِيَ ٥

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّيرِيُنَ⊙ [سورهٔ آل عمران: ۲ ۱۳] صفات کے ساتھ اللہ کی معیت ومحبت ہے۔ دنیا والے تیسرے درجہ تک پہنچے ہیں

جواُن کے مقاصد ہیں ہم علم صوری لینی دوسرے تک پہنچے ہیں۔اس لیے دعوت کے ذریعہ محنت كر كے علم صورى كو حقيقت كا جامه يهبانا يڑے كا الله كا نظام ہے تب حق او پر ہوگا حق

والے میں بیاطل والے ہوتے ہیں پاباطل والوں کے میجی والے ہوتے ہیں۔

حق کی سر بلندی دعوت پر موقوف ہے جب دعوت قائم ہوگی توحق کواورحق والوں کواویر لائے گی اور باطل اور باطل

والول كوينيج لائے گى اور دعوت قائم نه ہوگى تو باطل اور باطل والے او يراور حق اور حق

والے نیچ آ جا نمیں گے۔جیبا کہ اس زمانہ میں ہے۔حضور 🕮 ارشاد فرماتے ہیں۔ اذَا تَبَايَغُتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذُتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزِّرعِ ، تَ كُتُمُ الجهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لا يَنْزِعُهُ حَثَّى تَرْجِعُوْ اليَّ دِيْنِكُمْ \_ أَوْكَمَا قَالَ عَلَنُه الصَّلُّوةَ وَالسَّلَامِ ـ جب تم بخل کی ا تباع کرنے لگو اور تمہاری تجارتیں بغیر حلال وحرام کی تمیز کئے ہونےلگیں اورتم بیلوں کی دم پکڑلوکھیتی پر راضی ہوجا وَاوراللّٰہ کے راستہ کی محنت چھوڑ دوتو الله تم پر ذلت مسلط کردے گاوہ ذلت اس وقت تک مرول سے نہیں ہٹے گی جب تک تم دوبارہ لوٹ کردین کی محنت نہ کرنے لگو)۔ حق اصل جہاد سےاو پرآ وے گا، جہاد کی شکلوں سے نہیں کیاسبق ملاہمیں اس حدیث ہے کہ جہاد کی شکلیں بہت ہیں ۔ان ہے کام نہ <u>ط</u>ے گا جب تک کداصل جهاد نه ہوجیسے شہید کی تشمیں ہیں۔اصل شہیدوہ ہے جوغز وہ معرکہ میں شہید ہو گیا ہو۔ وہ بھی اور اس کا گھوڑ ابھی۔ آج اصل شہا دیت ختم ہوگئی ہے یا پنج تشم کی شہادت ہے۔مبطون (پیٹ کے دردیا در درہ میں مرجائے )غریق (ڈوب جائے ) حریق(آگ میں جل حائے)مطعون (طاعون کی بیاری میں مرحائے); مَدِیْ قُبُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ (جو مال كي هناظت ميں مرجائے باتل كر ديا جائے )وہ سب شہید ہیں بہشہادت کی یانچوں شمیں حق کواو پرنہیں لاسکتی اور باطل کو پیچےنہیں لاسکتی۔ جب تک کہاصلی جہاد نہ کیا جائے اوروہ ہےاعلاء کلمۃ اللہ کی دعوت اوراس کی محنت ۔ ایمان کی دعوت اوراس کی محنت کی وجہ ہے حت او پرآئے گااور باطل پنچ آئے گاور نہیں۔

<u>ہمارے دلوں کا تاثر باطل کے ساتھ ہے</u>

سب سے پہلے ہم ایمان کی حدیث شیں اوراس میں غور کریں۔

درجات علم

نطبات سكف-جلد 🅝

كَّرَتُوَّالُ لاَ اللَّهِ اللَّهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا وَتُوُدُّعَنْهُمْ الْعَدَابَ وَانَفَّقَدَةً مَالَمْ يِسْتَخِفُّوُ الحِقِّهَا- قَالُوْ يَارَسُوْل الله مَاالِاسْتخفَافُ بِحَقِّهَا قَالَ يُطْهَرُ الْحَدَلُ بِيعَامِي اللهِ فَلاَ يُنْكُرُ وَلاَيُغَيِّرُ- اوكماقال عليه

الصلوة والسلامر (كلمة توحيدات پڑھنے والے كو بميشر نفع ديتا ہا تس سے عذاب و بلا كو دوركرتا

و مقد وسیدا ہے پر سے دائے والے وابید سن دیا ہے ان سے معداب دجا و ودور مردا ہے جب تک کداس کے حقوق ہے بے پروائی ندکی جائے سحابہ کرام نے عرض کیا کلمہ

ہے۔ کے حقوق ہے بے پر دائی گئے جانے کا کیا مطلب ہے فربایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کھلے طور پر کی جا عمل اس کے بندکر نے اور دو کئے کی کوشش ند کی جائے۔

آج بیا بارباہے۔مکرات (برائیاں) جارے گھروں میں ہیں۔بازاروں میں ہیں شاہرا ہوں اور چاروں طرف مکرات دعمر ات وفواحش ( گناہ وجرام کاریال اور بے دیا ٹیاں) چیلی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان کے چیلئے کاخمزیس ال پرآنسوئیس نگلتے۔

كُلُّ شَيِّي هَمَا خَلَا اللَّهُ بَالِطِلَّ، (برچز الله كاروه فانى ب) باطل يعن قاني چيزوں بيم خُوَّنُ موت مِيں۔ بمارے دوں کا تاثر باطل كے ساتھ ہے، انبياء كے ساتھ فيمن

ے۔ اون اوے بین ۱۹۷۱ سے میں کو کردہ کھتے تھے اسے میں کھان میں ہے۔ ہے۔ حضور کس چیز کو پہند کرتے تھے کس کو کردہ کھتے تھے اس مے میں کھان نیس ہے۔ معربے علم ا

آج عملی دعوت کی اشد ضرورت ہے عند و الدائسی ہیں تاہمیں آپ کے البید ہیں کا

حضور رحیة للعالمین بین تو ہم بھی عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج گئے ہیں۔ آئ سارے عالم کے علاء ٹل کر بھیودونصاری کے سامنے حضور کا رحمۃ للعالمین ہونا ثابت ٹیس کرسکتے ۔ بلکہ بھیودی ونصرانی ہید کہے گا کہ کہا ہے۔ تو رحمۃ للعالمین ہونا ثابت کرود کے بین اس کوئیس ماتا۔ بیس تو نبی کے تامیز ہ (شاگرد) کودیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ وہست

ہیں کہ نہیں۔ ان کے اندر ایمان عبادات و معاملات اخلاق و معاشرت دیکھنا جاہتا

يول -اگرييسب دين تو مان جاؤل گا كه ني رحمة للعالمين متصاور مماً أَرْسَكُنْكَ إِلَّا ومد ما تاريخ

رَحْمَةً لِلْفَلْمِينَ إِن المائيان المارا (الم في حضور كوتام عالم ك ليروت بناكر بيجا ب ال آيت كوام في مثاليا ب من منام المارات كوادور آن كوام المراكب

جب بی اُسوة حسد (بهترین مونه) بین تو بهم اس کوایناتے توباطل مان جاتے جب اسوة حسنه پر عمل کیا تھا تو مَکْ خُلُونَ وَیْ دیکین اللّهِ اَفْوَاجُهَا رسوة نسر: ۲) (لوگ فوج در

ر میں مصدیوں کیا فوج اسلام میں داخل ہورہ ہے بھے پیلے داخل ہوۓ تھے بیاب مجی ہوگا۔ پہود و فصار کی دوسر اعملی ثبوت ہم سے مانگتے ہیں

دومراسوال بهودونصار کی کرتے ہیں کہ بی خاتم انھیین ہیں اسے ٹابت کرود می کی ضرورت دنیا میں کیوں ہوتی ہے، جب ایمان، عہادت اطلاق معاشرت معاملات بگڑ جاتے تب درست کرنے کے لیے می بیسیع جاتے۔اورکفروشرک ہے اوگوں وکا لیتے بیشی

جائے شب درست کرنے کے بیے بی نینے جائے۔اور سروسرک سے بول وروں وروں ہے ہے۔ اور ان کو ایمان کی لائن پر لاتے تھے۔ان کے اخلاق معاملات ومعاشرت میچ کرتے تھ

آج ہمارے اندراہانت، صداقت، عدالت ، معاشرت و معالمات فیس ایس تو اب نبی کی شرورت کیوں ٹیس؟ ( اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے نبی کی شرورت کیوں ٹیس؟) میں جانب کے جانب کے جانب کے اس قالت میں میں سات میں سات میں کی سے سات میں کرنے کے ساتھ کا میں کرنے کے ساتھ

اگردومت چکتی ہوئی چل آتی تویہ چزیں ہمارے اعدا آتیں اور بی والا کام کرکے ہم ثابت کرویتے کہ ہمارے بی خاتم انتہیں ہیں۔

نبوت کی میراث میں علم کے ساتھ دعوت بھی داخل ہے

عرفات كميدان من آپ في وچهاهك بَلّغتُ تين بار ( كيامس في الله كا

توآپ نے انگی اُٹھا کرآ سان کی طرف تین بارفر ما یا اَللَّهُ مَدَ اللَّهِ ہِرَ اللّٰهِ اِللّٰهِ مَدِ اللّٰهِ الل بیراقر ارکررہے میں کہ میں نے امانت بہنچادی تو گواہ رہ۔

یہ اور رسیدیں میں است میں ہے۔ یہ کہددینا بہت آسان ہے ''اکٹ لُمنا کا وَکَثَّةُ الْاَ فَبِیمَاءِ ''کہا ، انبیاء کے وارث بین کین ہم نے اس در شوکھر فسطم پر فٹ کیا ہے مالا نکرسب سے پکیلی چیز کی کی

واوت ہے، اس میں ورافت مونی جا ہے، الیے نبی کی ہر چیز، وین کا ہر حصدورافت میں واش ہے اس کے بعد فرما یا فَلَیْمِنَا الشَّاهِ الْسَّاهِ الْفَائِدِ ﴿ جِروجِودِ بِسِ اس وقت

واس ہے اس ہے اس کے چیز فرمایا صحیحیت انتشاہی انتصاب بر ب<u>ر مورور ہیں ان وقت</u> عرفات میں وہ غیر موجود تک بیغام پہنچار ہی توصلے بخشور کی امانت کے کرونیا میں مجیل گئے تقریباً دس جزار محالیہ نے مدینہ کے اندرانقال فرمایا ہے۔ دس جزار کی تیرین ہیں

تجاز میں۔ باتی سب محابد دنیا میں امانت کو لے کر پھیل گئے۔ ان کے پاس بوائی جہاز، موٹر مینین تھیں۔ اونٹ گھوڑے۔ نچر (بغلہ )وگدھے(حمار) پر گئے۔

پاسباں ل گئے کعبہ کوشنم خانہ سے

اطاعت بی (بات مالی) وہاں تو میز برخی سب سے زیادہ زبروست تو م کی ان سے دہ گڑے اور ٹین سو کے لکٹر کے ساتھ مقبہ شہید ہوئے۔ رویسے میں تقریب نے ایک کام سے اس کے میں الدید سے گزشتہ میں اس میں میں ا

اس بربری قوم نے ان کودو کرد یا کر ہم ملمان ہوگئے ہیں اسلام لائے ہیں۔ جب تین سوکو شہید کردیا اللہ نے قوم بر بر کی مدد کی کددہ چھے میں اسلام لائے اور اللہ نے ظبات ملف - فبلد ( 🕜 ۱۱ مین وی بیره میروی بیروی بیروی بیروی بیروی بی میروی بیروی بی

ان سے دین کا کام لیا۔ جیسے جیگیز خال نے بغداد ش خوں ریزی کی ( قبل و خارت کی ) جب بغداد دیش ظلم وسم تھا بھر اللہ نے ان سب کواسلام سے فواز ااوران سکے ذریعہ اسلام پھیلا۔ اس کے بعد تیورنگ کے ذریعہ اسلام ہندیش آبا۔

ہم کودعوت کی طافت کاانداز ہٰہیں

۔ تو دوستو بزرگو! دعوت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ برایک کو اس کی طاقت کا اندازہ نیس میسے کی دیہائی کو ایک کارتوس بندوق کی گولی کی کسے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا پیشیر کو مارتا ہے، نواس نے چھینک کرکتے کو مارا تو وہ ندمرا۔

تواس ہے کہا گیا اس کی طاقت بندوق کے نال میں ظاہر ہوگی۔ غریب تھا دی روپیے کی چاسٹک کی بندوق خرید کی تو کہا گیا ریوالور لاؤ تو اس نے کہا میر ہے پاس پشیے نمیں ہیں۔ تو کو لی کی جگہ بندوق کی نال ہے جس طرح اس دیہاتی کو گولی کی طاقت کا اعداز مہیں ای طرح سلمانوں کو حیدواعمال کی طاقت کا اعداز مہیں علم کی طاقت کا اعداز مہیں ہے۔ قرآن کی طاقت اور علم کی طاقت ، بیعلم فرشتوں کو کھنچ کر لاسے دریا

بغیر دعوت کے دُعالمیں بے جان ہیں

منخر( تالع ) کردے۔

بالضروراجهائي كاحكم كرتے رہو بُرائي ہے رو كتے رہوورنداللہ تعالی تم پر اپناعذاب جميح دے گا پھراس وقت تم دعا مانگوتو تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا )اس لیے دعا نمیں قبول نہیں ہور ہی ہیں۔ دعا تیں مسئلہ کوحل نہیں کررہی ہیں۔ امت حالات کی شکار کیوں ہے مسلمان بہت پریشان ہیں کیوں؟اس لیے کہ حضور کے طریقے مٹے ہوئے ہیں۔ نصاریٰ کےطریبیقے باطل والوں کےطریبیقے گھروں میں آ گئے ہیں ان کےطریبیقے شادی مکان و کیٹروں میں آ گئے ہیں۔ یقین بدل گیا ہے۔ آج مسلمان ہے ہوچھیں مال کیسے حاصل ہوگا تووہ کیے گا یامز دوری کریا کارخانہ لگا ما دو کان کر۔اسباب کواختیار کرتو مال آئے گا۔ یبی سوال یہودی نصرانی ہے کرووہ بھی يمي جواب دے گامسلمان اوران کے جواب میں کیافرق ہے؟ دوسراسوال۔امن نہیں ہےخوف ہےمسلمان سے بوچھو کیسے خوف دور ہوگا تو کیے گا ملک و مال حاصل کرلوخوف دور ہوجائے گا۔ یہودی ونصرانی بھی یہی جواب دےگا۔ان تینوں (مسلمان یہودی اورنصرانی کاعقیدہ ایک ہے؟مسلمان کاعقیدہ تو بیہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہےجس کو چاہے کشادہ کر دیےجس کو چاہے تنگ کر دے۔ اَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَقُدِرُ ۖ [سِرهَ زمر: ar](اللَّهِ صِ كَ روزی جاہتا ہے وسیع کردیتا ہے جس کی جاہتا ہے تنگ کردیتا ہے) الْمُلُكَ مِثَنْ تَشَاَّءُ وَتُعِزُّمَنُ تَشَاَّءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاَّءُ لِيَهِكَ الْخَيْرُ '

[سورة آل عمران:۲۲]

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

نطبات سلف-جلد 🕜 ۹۳ درجات کلم بهمین ۱۹۵۶ میرون ۱۹۵۱ میرون ۱۹۵۶ میرون ایرون

بیانتین بناؤول کے بیشن سے کہویہ بات اے اللہ اتو سارے عالم کا ما لک ہے، تو ایکی قدرت سے کرتا ہے اسباب کا عمامی میں ہے۔

بنی اسرائیل پر حالات اوراً س کے اسباب

الله نے بنی امرائیل اور فرموں کا --- کہ تین وفعہ اللہ تعالیٰ عذا ب لاے اُن پر میہ ٹی امرائیل حضرت اسحاق الطبیخا کی اولا وہیں۔ نی کی اولا وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو

ہیت المقدر آن دے رکھا تھا ، مال ودولت بھی دیا تھا ، بیا تھان ہے۔ جب مال ودولت میں مبتلا ہوگئے تو الثد تعالیٰ شہر ہائل سے بخت نھر کولا یا، اس • • • • نسب بختا تھا ہی ، ، ، ، ، ، ، اس ایس یٹ باط ایس

نے سب بنی اسر ائیل کولل کیا اور سارامال و دولت شیر ہائل کے گیا۔ چمرانہوں نے تو یہ کی تو کسر کی ہے پہلے ایک بادشا ہ آیا تو اللہ نے بیت المقدس ان

چرامهوں کے بوجہ کا بوسر است پہنچا ایک داختاہ ایا لواند کے بہت اسعد میں اس کودیا اور مال دودات والیس دیاء آخر شن فرخون قبلی کوصر شن بنی اسرائنگل پر مسلط کیا۔ یُدُکُ پِنْسُخُونَ اَکْ بُنْکُ اَوْکُمْ وَکَیْسُنْسَتُحْمِیُونَ نِیسَاً عَکُمْ (مردہ بھر ، ۴۵) جو بنی اسرائنگل کے بچری کُونِّل کرتا تھا اور حورتوں کو بچوڑ دیتا تھا زندہ دکھتا تھا۔ یہ مارا نظام الشرکاطرف

ے ہے۔عزت دات اللہ کی طرف ہے ہے۔ اللہ کی منت پرائی ہیں کی کی ایسائیٹ اللہ تکبی لیگا ' وکئ تکجد اِلسُنیّت

الله تَحْوِيْلًا[سر، ظالم: ٣٣] تنه من تركل ما يا كالسريم و

تقوی و توکل پراللہ کی مدد آئی پرمزا کو بھی فرمون کومنانے کے لیے۔ بنی امرائل کو اللہ نے دوھم دے۔

پٹرموں و بیغ سریون و مثالے کے بیے۔ ۱۰ افرانس والدے دو سرے۔ (۱) نماز قائم کرد۔ (۲) اللہ پر بھر وسرکرد تھ کی اوٹو کل اختیار کرو ڈاشھنگ ڈیٹن قنگھہ قد کے گئے گئے تاہی میں الاعظم کے نقط کے انسان کے ایک کروں کے اس ک

تقوى وتوكل بيدانبين موتا ـ اليي نماز جمنبين يزجة جس ية تقوى وتوكل بيدامو ـ حضرت موی الطیخانے بی اسرائیل کے اندرتقوی وتوکل داخل کراویا تا کے فرعون

ہے متاثر نہ ہوں اور مشاہدہ ہے متاثر نہ ہوں۔

جب یہ دونوں صفتیں بنی امرائیل کے اندرآ گئیں تو ان کے لیے اللہ نے سمندر میں بارہ راہتے بنادیئے اور فرعون واہل فرعون کو بحر قلزم میں ڈبود با۔ پھر بنی اسرائیل کو

مصرمیں واپس لا کر اللہ نے فرعون کا بنا بنا یا ملک بنی اسرائیل کودے دیا۔ بغیر محنت کے بنی اسرائیل کوفرعون کے خزانے ملے۔ان کے باغات نبریں کپڑے عورتیں اور بیجے سب ال گئے۔ کیا بنی اسرائیل نے بیسب مال سے خریدا؟ اور امن بھی آگیا، خوف امن

ہے بدل گیا۔

ذلت عزت سے بدل گئی ہم قرآن ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے علم کی نیت سے پڑھتے ہیں ۔تووہ علم فتنہ بن جاتا ہے اور ہدایت آتی ہے دعوت ہے۔

جھلی قوموں پر جار بڑے بڑے عذاب

ا نبیاء کی دعوت کو نہ ماننے والوں کو اللہ نے تباہ کیا، اللہ کے چار عذاب بڑے

فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنَّهِ \* فَيِنْهُمْ مَّنُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا \* وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَانَتُهُ الصَّيْحَةُ \* وَمِنْهُمُومَّن خَسَفْنَابِهِ الْأَرْضَ \* وَمِنْهُمُمَّنُ اَغْرَقْنَا ِ [سور والعنكيوية .: • ۴]

الله اگرآج فرشتہ سے چیخ کرائے تو مثمود کی طرح توسب کے دل بھٹ جا تیں۔ قوم شعیب پر الله زلزله لائے ،تجارت والی قوم تھی ،ناپ وتول میں کی کرتی تھی ، زلزلہ ے برباد ہو گئے قوم نوح اور قوم فرعون کو یانی میں ڈبود یا۔ قوم عاد پر ہوا بھیجی سب ختم ہوگئے۔ آج بھی اللہ کی وہ طاقت ہے، گر ہدایت والی منت ندر ہی جس سے اللہ ایک اور موسکے سے اس میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ اس میں اللہ ایک اللہ اللہ کی اللہ کی

طاقت ظاہر کرتا ہے۔ایمان دیقین ہدایت والی منت ہے بنا ہے۔ وعو**ت کی محنت پر تقو**ڑ ہے **حالات ضرور آ**ئیں گے

مكه مين ايمان بناء ايمان بنانے ميں بلال صهيب وعمار پركيا حالات آئے حضور

پر طائف میں کیا حالات آئے۔ مکدش آپ پر کیا حالات آئے وقوت پر حالات آئیں کے۔ اُن کا پیشین قوی تھا تو ان پر سخت حالات آئے اور ہمارا بیشین کمزور ہے تو ان کے

والـلحالات بم رئيس آگري كه تعوز سه سحالات الله بم رِلا كول گـــ جس كو قرآن نه بيان كيا ہے وَكَنَبْلُوَنَكُمْ دِيشَى ءٍ فِينَ الْمُؤَفِ وَالْمُجْوعِ وَنَقَصِ فِينَ الْأَمْوَالِوَالْاَنْفُسِ وَالنَّمْرُ الْسِ \* وَكِيْقِوالشَّعِيدُ فِينَ ۞ اَلْدِينَنَ لِأَلَّا اَصَابَتَهُمْ شَصِيدَبَهُ \* فَالْوَ اِلْنَا لِلْهِ وَإِنْكَا اِلْدَيْلِ لِحِمُونَ۞ [مردة جرء : ١٥٥٥ ٢٥١]

اَ صَالَتَهُمُ شَصِيلَیَهُ \* قَالُوا اِلَّا فِیْوَوَ لَاالْیُولْ جِعُونَ ۞ [سرء بھر، ۲۵۰ ۱۵۰] تحورُاا حقان لیس گ\_( کیمیونوف ڈال کر کیموبوک کیمی مال وجان و پھل میں نقسان کر کے احتیان لیس گے۔

مرکےامتحان لیں گے۔

# ابتداء میں مولانا الیاسؒ کی دعوت پر علماء کواشکال

مولانا الیان ؒ نے میوا تیوں کو باہر نکالا کمہ ان کے ماحول میں ایمان آنا مشکل ہے۔اللہ کی راہ میں نکلودین سیکھتے رودودروں کودین سیکھنے کے لیے نکالیتے رودو اس وقت سب ملا مواو کالل ہوامولا ناالیاسؒ کی پورے ہندوستان میس کی نے موافقت نہیں کی۔

(۱) پہلا اشکال میہ واکدان میوا تیوں کو کیوں گھر چھڑا یا جارہاہے۔فتو ہے آئے شروع ہو گئے گھر چھڑانے کے خلاف۔

??@#??\$\$#@@#??\$\$#@@#??\$\$#@@#??\$\$#@@#??\$\$#@@#??\$

(۲) دومرااشکال په بواکه جن کوکله یا دنیس سارانظام ان کے گھر کا ہندووک کی

طرر ہے ہندوانہ طریقیہ پران کا سب نظام تھا بیلوگ تبلیغ کریں گے۔ بڑے بڑے علاءنے اشکال کیا۔

(٣) تيسرااشكال بيهوا كه بيلوگ بدئتي وفات كوجهي سلام كرتے ہيں مولا ناالياس

اور ہم بھی بیاد کال سنتے رہے اوران مواتیوں سے کتبے رہے کہ تم لوگ ان سب اشکال کو سنتے رمواور چلنے رموکام کرتے رمو۔ خاموش رمواوران علام کا اکرام کرواور سنتے

> رمواور جواب ندینا۔اللہ جواب دےگا۔ ایک عرب عالم سے دعوت کےاصول بر گفتگو

مجدور کمبان خانہ ش بیفا تھا ہوا معد الاسلام (مدید یو بور فی) آئے شرع بی میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا دوت کے اصول میں ایک اصول ہیہ ہے کہ مردم شاخی موقع شاخی کر حق بات ان میں کہی جاتی ہے جن میں استعداد ہواور بات کئے کا موقع ہوتی

. ایک عرب عالم نے ان میں سے کہال کی دلیل دو۔ میں نے ان سے کہا آپ لوگ پڑھاتے ہیں اور جائے نہیں ہیں میں نے بش کر کہا اور کہا کہ یہ صول سلم شریف میں ہے۔

پڑھائے ہیں اور جائے تیں ہیں شن سفیہ س کر کہااور آبا امدیا تھوں سم کر لیف ہیں۔ ابو ہر پر وہ کو خضور نے جو تا دے کر بھیجا کہ جاؤ خوشجر کی سنا دو جو کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا تو عمر نے ابو ہر پر وہ کو زور سے مارا، دونوں حضور کی خدمت میں حاضر

-2-91

عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ لوگ صرف کلمہ پر بھروسہ کرلیں گے آنائی آخشی '' کا تھی میں اللہ کا سام میں اللہ کا سے سے ترک نے نہ میں اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کا س

درجات کمف-جلد 🕝 ۹۷ وهذه وی متصدی وی متصوری وی متصوری وی متصوری وی متصوری وی متصوری و متصوری وی متصوری و درجات کلم

که ابھی خوشخبری مت ساؤ کہ بیاوگ ڈمسلم ہیں ہیسجھیں گے که صرف کلمہ پڑھاد مدوزہ نہ نماز ان عالم نے کہا آئی مدت ہے ہم مسلم پڑھارہے ہیں اور میہ حدیث پڑھارہے ہیں گر مربیس سمجھے۔

## دوسرااصول

۔ ایک اصول میر ہے کہ ہم لوگ جواب نہیں دیتے تو اُن عالم نے دلیل مانگی کہ جواب زدریناس کی کیاد کیل ہے۔

. میں نے کہا بدار بنیابید میں ہے کہ حضور اللہ نے سردار مکد کو جاکر دفوت دی تو حید کی اس کے اس کے کہا بدار کا د کی ۔ اس نے کہا بداران فدایقٹر کا ہے تم بتا تو تمہاران خدا کس چیز کا ہے سونے کا ہے چاہدی کی

کا ہے یا تانیا تیل کا ہے؟ یالو ہے کا ہے؟ آپ ڈگھ نے جواب ٹیس دیا۔ گھر کچھون کے بعد دوبارہ گئے اس کے پاس۔ اس نے کا رسال کرا آئے میں ای طاق بر حمل منہوں دیا تھر کچے دور اور تنسر کرا

اس نے پی سوال کیا آپ واپس طے آئے جوابٹین دیا۔ پھر کچھون بعد تیسری باد آپ اس کے پاس گئے اس نے بھی سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا۔ استے جس آسمان سے ایک بکی کی کڑک آئی اور اس کا سر اُڈا اے گئی۔ اللہ نے کہا، اے مجمد آخ جواب نہ دو جم جواب ویں گے۔ اگر ہم جواب دیں گے تو شیطان آ کر دونوں جس مناظر ہرائے گا۔

دوسرا قصه دوسری دلیل

معترت ابوبکر کوکئی آدی برا که ربا تفاله بوبکر خاموش سنته رب اورحضور هیگا کھڑے ہوکرد کیمجنے رہے آخرش ابوبکر نے جواب دیاتو حضور وہاں ہے گیل دے۔ ابوبکر نے آگر کو چھا آپ کیوں چلے آئے آپ نے فربایا جبتم جواب ٹیس دے

رہے تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا جب تم نے جواب دے دیا تووہ فرشتہ چلا گیااور شیطان آ گیااس لیے میں چلا گیا کہ میں اور شیطان ایک جگہ کہاں رہ سکتے ۔

## دعوت کےزریں اصول

(٣) ایک حکمت بدہے مولانا الیاس گواللہ نے اصول الہام کئے متھے۔سور وُاسراء دوسر بے رکوع میں پچیس نصائح ذکر کرنے کے بعد فریایا ڈلگ میوز، الْحِکْمَیّة اس میں ترەنسائ حكت كىي وقىفى ربنك آلاتغبدة إلااياة سے دلك متاآؤتى البك [سورهٔ بنی امرائیل آیت ۲۳ سے ۳۹

رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ \*

حكمت ہے۔ حكمت كلام ميں ہوتی ہے اور ايك اصول حسن تدبير ہے۔ حسن تدبير عمل ہے ہوتی ہے۔حضرت یوسف نے کس طرح حسن تدبیر ہے اپنے بھائی بنیامین کو اسيخ ياس روكا - كَذْرِلْكَ كِدُونَا لِيُوسُفَ مْكِمْعَىٰ صَن تدبير كياب - (سورة يوسف حسن تدبیر ہے بھری ہے)

## دعوت میں جار چیزیں ہیں

(۱) حکمت (۲)حسن تدبیر (۳)حسن اخلاق (۴)اخلاص ـ دعوت میں ان جار کیمشق کرنی ہے۔ ہمیں دعوت آتی نہیں ہے ہے موقع باتیں نکل جاتی ہیں۔ یہ چیمغبریہ اصول ہیں اوراُس کےعلاوہ کچھاوراصول ہیں۔

(۵)ایک اصول بہ ہے کہ کسی ہے مال نہ ما نگنا را گر مال ، ہوتو اپنے پاس ہے دو اگر مائے گا توشیطان بزلنی پیدا کردے گا کہا تنامال لا یاا تنامسجد میں لگا یاا تناایئے گھر میں لگا یا۔ تا کہتم سے شیطان لوگوں کے دلوں میں برظنی نہ پیدا کر دی۔

سب سے زیادہ شیطان مال سے بدظنی پیدا کرتا ہے

(٢) ایک اصول بہ ہے کہ سیاست سے بچنا کسی کے خلاف نہ بولنا۔لوگوں نے بہت طعنہ دیئے اور دے رہے ہیں کرتم لوگ تبلیغ والے سیاست میں حصر نہیں لیتے ہو سیاست اسلام کا جز ہے۔ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام نتمہیں سمجھ میں آیا نہ میں سمجھ آیا جب سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھیں گے۔ سیاست کیاہے مولا ناالیاسؒ فرماتے ہتھے کہ قرآن وحدیث سےلوگوں کو ترغیب دو، حان و مال کا جذبہ دین پر لگانے کا پیدا کر دو پھراس کے رخ کوآخرت کی طرف چھیر دو کہ وہ حال دین يرلكائ اوربدلدآ خرت مين لے سيب اسلاى سياست -دعوت کاایک اصول کسی کی تر دیدنه کرنا (ے)ایک اصول یہ ہے کہ کسی کی تر دید نہ کرنا تر دید ہے دل پیٹ جاتے ہیں اصل میں محنت کرکے دین کا جذبہ نہیں بنا۔ ہر چیز کے لیے محنت ہےستر سال پہلے ہمار سے بچین کے زمانہ میں لوہے سے صرف گھاس کھود نے کے آلدوغیرہ چند چیزیں بنتی تھیں آج لوہے پرمحنت کر کے ہوائی جہاز بنادیا۔ جس چیز کی محنت کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا نفع ظاہر کریں گے اس کے منافع کھول دیں گے۔جب ہم درجہ چاریش پڑھتے تھے۔تو یا اسکے صرف مٹانے کے لیے استعال ہوتا تھا آج بلاسٹک برمحنت کر کے دنیاد الول نے ہر چیز بلاسٹک کی بنادی آج دنیاد الول نے محنت کرتے چیزوں سے دنیا کومزین کردیا سنوار دیا۔ کیکن ہم نے لکا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مُیر منت ندك \_ يَا إِيُّهُا النَّاسُ قُولُو الْإِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا \_ آجَ بَم نَهِسَ مِا يَت \$250\$706\$190\$665\$190\$\$66\$190\$\$66\$190\$\$66\$190\$\$66\$190\$\$66\$ که تُفْلِحُوا کیا ہے۔ کیونکر شداس پر محنت کی ندمجایدہ کیا نداس پر جان و مال لگائے تو کلمہ ہم پر کھا مجیں محابہ نے کلمہ پر سب چھرکیا تو تُفْلِمُحُوا سیجھ اور اس کی وجہ سے تق کوا دیر کر دیا۔ اور باطل کو نیچے کردیا۔

كلمنكى طاقت بب ظاهر موگ

یہ ہے ۲۰۱۲ آنک المرام کی طاقت جب اس کلمہ کی طاقت سحابہ کے اعداد می اس پریقین آس کی تو اور پاد کیا اور باطل بیچے۔اللہ کا غین نظام

آج ہم جان د مال دینا پر بیوی بچوں اور مکانوں پر اور عیش و آرام میں لگارہے بین تو کیسے ایمان صادق آئے گا۔

دعوت كاايك اصول اعتراض كاجواب نه دينا

ا یک اصول اوربتایا که کسی کا مقابله نه کریں۔اعتراض کا جواب نه دینالوگ قر آن وحدیث پڑھ کراعتراض کریں گے تم چلتے رہوجواب نہ دو۔اس کا ہمیں تجربہ ہے۔عرب ہم پر بڑے اشکال کرتے رہے اور ہم بغیر جواب دیے کام کرتے رہے نتیجہ بیہ ہے کہ آج وہ خود ذمہ دار ہیں ۔ آج دنیا میں سب جگہ عرب ہی کی جماعت جارہی ہے۔ (٩) پھرایک اصول اور بتایا کہ انکمہ اربعہ کے فروی مسائل کا تذکرہ نہ کرنا۔اسپنے ا پنے علاء کے پاس جاؤان ہے یوچھوتا کہ عوام کا علاء سے تعلق ہوآج عوام دعلاء کا تعلق ٹوٹنا جار ہا ہے۔چھوٹنا جار ہا ہے۔عوام علماء سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ پچھولوگ علماء ہے یو چھ لیتے ہیں اور کچھ یو چھ کر چلتے ہیں کچھنیں چلتے۔ ہم عوام سے کہتے ہیں کہ علماء ہے جڑیں اورعلماء سے کہتے ہیں کہ وہ عوام ہے جڑیں اورعوام پرترس کھا نمیں۔عوام بڑے گنا ہوں میں مبتلا ہیں۔اُن پرترس کھا تھیں۔ مهانجي موسى ميواتي ڈاکو تھے نه كلمه جائة تصنه ورة جب مولانا الياس صاحبٌ كـ ذريعة بليغ ميل لك كَتُ تو بغدادی قاعده ہاتھ میں تھااور جماعت میں چل رہے ہیں اور دورہے ہیں تبلیغ میں قرآن یرٔ ها۔اللّٰد نے ان کومتحاب الدعوات (ان کی دعا نمیں قبول ہوتیں تھیں ) بنایا اور حکمت سکھائی۔ جب بھی کہیں اجماع ہوتا تو لوگ کہتے کہ اگر اجماع کامیاب بنانا ہے تو میا نجی موکی وکیجیج دیں یـ تومولا ناالیاسؒان کووہاں بھیج دیتے اوراجتماع کامیاب ہوجا تا۔ علاء کے مجمع میں ایک میواتی کی سادہ تقریر ایک مرتبہ کھنئو میں اجماع تھا۔ وہاں کے علماء نے کہا ہم علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں۔جوصاحب دہلی ہےآئے ہیں یعنی میانجی موٹی کی سنیں گے۔تومیانجی ہے کہا المبات سلف-جلد (۲ درجات علم ۱۰۲ درجات علی ۱۰۲ درجات علی ۱۰۲ درجات علی درجات علی

آپ سٹا نمیں۔ تو انہوں نے کہا تجھے کلمہ بھی نمیں آتا۔ پھر کھڑے ہوئے اور حکت ہے علاء کو خطاب کیا اور مثال دی۔ ایک آ دی کے دویلے میں ایک کی عمر پانچ سال ایک کی عمر تمین سال ہے۔ اس کے گھرمہمان آ گئے گھر میں کھر کی ہے۔ اس نے کہا کھیر یلیٹ

عمر تین سال ہے۔ اس سے هر مجمال اسے۔ حر سی جیر ہیں ہے۔ اس سے ہیا ہیر چینیت میں رکھ کرمہمانوں کے سامنے رکھ دو۔ تو بڑا الز کا تو اٹھانیٹیں چھوٹا لڑ کا آٹھ کر وہ کھیر لا یا تو دوگر گیا۔

تو میا تئی نے علاء سے یو چھا کہ باپ بڑے بیٹے پر ناداض ہوگا یا چھوٹے پر انہوں نے کہا بڑے پر تومیا تئی موئل نے کہا اگر ایم کام خراب کررہے بین تو قیامت میں موال بہلے علاء ہے ہوگا۔

سواں پہنے ملی ہے ہوں۔ سب سے ہمکی جماعت مواد نا الیاسؒ نے علاء کے علاقہ میں بھیجی اور سمجھا کر بھیجا کر وہ کہیں گے کہ میں تلیخ کرنے آئے ہوتو تم جواب دینا کہ ہم آپ کو اپنی بجالت دکھا کر آپ سے ہم پر ترس کھانے کی دوخواست نے کر آئے ہیں۔ کہ چالیس لا کھ کا علاقہ میوات بے کلر تراز کے ہیں ان پر آپ ترس کھائیس بیر حکمت ہے۔ ہماعت سے مواد نا الیاس فرماتے کے کام کرتے رہوجہ بائل آئیں گئے توسنجال لیس گے۔

# کام کے اصل توعلاء ہیں

عوام کی جماعت علماء کے ساتھ رہ کردین لیس گےادرعلاء ان پرترس کھا گیں گے کہ ان کوکلہ بھی یادئیس ہے۔ پچرعوام کے اندرعلاء کی شفقت سے دین آئے گا۔ تو عوام ان کا کرام کریں گےاورعوام ان کی خدمت کریں گے۔

مَنْ لَمَدُ يَدُوْ حَدْ صَوْدِرَ نَالَا جَوَ مَارِ بِحَوْلُونِ بِرَمِ مَرَ بِ بِهِ فَرايا هِ مَرْ وَلَمْدُ يُوَّ قَوْرِ كَمِيدُوْنَا (اور مارے بزول كَانظيم نَدَرے ) مُرَارِّ مِن صَور الله فَرْ فَرِيْنَ فِي مُرْتِ مَدْرَك وهِ مَارِيطانا اور جومارے عام كُورْت مَدَرك وه مِم مِنْ ہے نہیں ہے ) میرتر تیب ہے۔ جاہل صغیر ہیں۔ جب بڑے یعنی علاء ان کولعن طعن کر کے نکال دیں کہ بیلوگ بددین ہیں فاسق و فا جر ہیں جاہل ہیں تو وہ عوام علاء کا اکرام کیے کریں گے؟ اس حدیث میں پہلے رحم ہے پھرا کرام ہے۔ اکرام کروانے کے لیے رحمثرطے۔ جب علاءعوام پر رحم کرم شفقت کریں گے تو پھرعوام ان کا اکرام کریں گے۔ مديث مِن حِمَنُ خَرَجَ في طَلَبَ الْعِلْمُ فَهُوَ في سَبِيُلِ اللهِ حَتَىٰ يرجع ( جو اللہ کے دین وعلم سکھنے کے لیے ٹکلٹا ہے وہ اللہ کے راستہ میں ہے) وَقَالَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَيسْ فِيْهِ عِنْمًا سَهَّل الله له طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ (جَوَعُم سَكِف ك لیے راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستہ کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کردیتے ہیں) بیرساری حدیثیں جولوگ مدرسہ میں پڑھاتے ہیں وہ اینے پر ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیرحدیثیں ہم پرصادق آتی ہیں اور جماعت میں بھی دین سکھنے کے لیے نکلتے ہیں ان پر کیوں نہیں صادق آئیں گی کیونکہ صحابہ تو ایک حدیث حاصل کرنے کے ليے سکھنے كے ليےمعرتك كئے اور دور دورتك كئے كياوہ طالب علمنہيں ہے؟ ہاری پیخر یک تحریک ایمانی ہے بڑے حضرت (مولانا الیاںؓ) فرماتے تھے کہ ہماری پرتح یک تح یک ایمانی آج ایمان اتنا کمزور ہے کہ اسلام برنہیں چلاسکتا ہے۔ گناہوں سے بحانہیں سکتا۔جولوگ ایمان ونماز سکھنے کے لیے تکلیں ان کورو کنا جائز ہے؟ و ہ ایمان جو گناہوں سے روک دیے، جموٹ دھوکہ خیانت سے روک دیے۔ اس ایمان کوسکھنے والے کوروکنا

جائز ہے؟ وہ نماز شکھنے جارہا ہے جو مھی عَنِ الْفَحْتُشَآءِ وَالْمُهُنْكُو \* ہے۔ جو کبیره وصغیره گنا ہوں سے روک د ہے )وہ ایمان سیکھنے جارہا ہے اس کورو کنا جائز ہے؟ ا پسے لڑ کے کو جوایمان سکھنے جارہا ہے، جواسلام پر چلادے وہ نماز سکھنے جارہے ہیں جو نماز کہ گنا ہوں ہے بچاد ہےان کورو کنا جائز ہے؟ جب کسی کے والدین اولا دکو جماعت میں حانے ہے روکیں تو میں تدبیر بتا تا ہوں کہان کے پیر برگرحا عمی اوران ہے کہیں کہ گناہوں سے بیچنے کے لیے جماعت میں جاتا ہوں۔ان کی خوشامد کرتے رہواور جتنے دن جماعت میں جانے پر وہ راضی ہوجا ئیں اتنے دن کے لیے نکل جائے اور خط لکھ دے گھر کہ مجھے بہت فائدہ ہور ہاہیے میں نے دیں دن مثلاً بڑھادیا ہے۔ای طرح کر کے چار تین چار اور اکرے۔ بی تدبیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بیچ کی شادی ہوگئ تو والدین کی اطاعت واجب نه ربی و مالتا الكيفيون الحسماليّاك ان ير احسان کرنارہ گیاہے۔ ہاں اگر بوڑ ھے ہوں خدمت کرنے والا کوئی دوسر انہیں ہے تو نکلو جماعت میں اور قریب میں رہوا ہینے محلہ میں گشت کرتے رہواوران کی خدمت کرتے ر ہو۔ بیتر تیب ہے۔اندھادھن نہیں کرناہے۔( کہان کو یوں بی چھوڑ کے چلے جاؤبغیر تدبير كئے بغيرتر تيب دئے توتبليغ ميں جانے والےسب طالب علم ہيں \_كلمه نماز حلال کمائی سکھنے والے پیرطالب علم ہیں ۔حقوق اللہ اورحقوق العباد سکھنے والےسب طالب علم ہیں اس کے سکھنے کے لیے نکلنا فرض ہے کہ نہیں؟ پھر نکلنے والوں کی تائید اللہ تعالی مبشرات کے ذریعہ کرتے ہیں۔اگر پوری دنیامیں اس طرح علم پھیل جائے۔تو کیاحرج

صرف تلم سے دین نہیں چیلیا ہے بلکہ قدم بھی ضروری ہیں جب ہم می تام ہے۔ دین متا چلا کیا اور تم سے دین ہم ہوں چلا گا گر قدم کے ساتھ قدم آ کے رہا اور تم چیجے۔ ایک زمانہ میں تلم ہے بہتا م ات الف - جلد (۲۰ ۱۰۵ درجات علم

ہوا مدیثین کئی گئی گران میں مجت اور اتخارضا آج آئی نے نقتہ پیدا کردیا ہے اور آج تلم سے تفرقہ اور اختارف پیدا ہورہ بیل و کر تشکار آغو افقہ فضی اُوا کو تک آپ کے کھٹر اللہ تعالیٰ اختلاف ولڑا اَن کی وجہ ہے وہ عذاب دیں گے۔ فقف فَصلُوا این باطل کے مقابلہ میں تم کو بردل کردیں گے باطل تم سے نیس فررے گا۔ دومراتم ہماری ہوا اُکھڑ جائے گا۔ جب آئیں میں تنازع واعتداف ہوجائے تو کیا کریں۔ کیا گئی تھٹر اُن مُن کُن و اُن اُن کہ واک اور ان اُن کا اُن کہ اُن کہ اُن کہ اُن اُن مُن کُن مُن کُن کُنا کُن تشکارُ عُشْدُ

فِیْ فَئَنَیْ ءِ فَدُ قُدُوُّ اِلَیْ اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ کُنْتُمْ فُنُومِنُوْنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْ وِالْأَخِوْرُ ا پناهم قرار دواس کوجوقر آن وحدیث جانئا ہو جوقر آن وحدیث بحتا ہو۔ آئ اپناهم حکومت کوعدالت کوقرار دیسے ہیں۔ کیونکہ عالم کی بات پر اعتاد نہیں رہااور مدر سرک علام نہ عند مدلاتے ہیں نہ عدالت میں جاتے ہیں۔

### حضرت عمرﷺ کا قصہ

حضرت موظ الحديد موره في محيد بن توسيع كى صرورت محوس بول - ب خي المرورت محوس بول - ب خي المرورت محوس بول - ب ب ا اپنا اپنا مكانات و عدد ير محر عماس في بها شها مكان نمين دول گار عمر في بكيا قيمت كولهائيس بدل لوكهائيس توعرف يدايت پرهى لويند فوا الله و آطيفه فوا الو شول كه كها اينا محمر (فيل) بناوتو الى ابن كعب كومم بنا يا اورودول ان كر كلم ك ان كويس با ياخود ك -

انی بن کعب نے کہا جب تک راضی نہ ہوں مکان ان نے میں لے کئے کی شرط پرٹیں لے سکتے تو تو کے کہا میں نے یہ فیصلہ مان لیا یہ و مہاس نے کہا اب میں مکان دیتا ہوں کہ آپ نے تھم کا فیصلہ مان ایا۔

آج امت اسلام کاحت نہیں مان رہی ہاس لیے باطل کے یے ہے۔ یا توعوام

ظهات ملف-جلا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمَا مُلْمُ مُوامِدُهُ وَمُوامِدُهُ وَمُوامِمُونِهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُوامِمُونِهُ وَمُوامِمُونِهُ وَمُوامِمُونِهُ وَمُوامِمُونِهُ وَمُؤْمِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِمُونِهُ وَمُوامِمُونِهُ وَمُؤْمِنُونِهُ وَمُؤْمِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُؤْمِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُعُمُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُؤْمِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُؤْمِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُعُمُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُعُمُونِهُ وَمُعُونِهُ وَمُعُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُعُمُونِهُ وامِنُونِهُ وَامِنْ مُؤْمِنُونِهُ وَمُعُمُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وامِنُونِهُ وَامِنْ مُعْمُونُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُعُمُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَمُوامِنُونِهُ وَامِنُونُهُ وَمُعُمُونِهُ وَمُعُمُونُونِهُ وَمُعُونِهُ وَمُعُونِهُ وَامِنُونِهُ وَمُعُونِهُ وَامِنُونِهُ وَامِنُونُ وامِنُونُونِهُ وَامِنُونُونِهُ وَامِنُونُونِهُ وَامِنُونِهُ وَامِنُونِهُ وَامِنُونُونِهُ وَامِنُونُ وَامِنْ مُنْ مُعُونُونِهُ وَامِنُونُ وَامِنُونُونِهُ وَامِنُونُونِهُ وَامِنُونُ وَامِنَامُونُ وَامِنَالِهُ مُعُلِمُ مُعِمُونُ وَامِنُونُ وَامِنُونُ وَامِنُونُ

علاءے دین لیں مے نیمین آوائل باطل ان کو ( پینی عوام ) کو لے لیں مے۔ان کو باطل ایک لیس گ۔

ب یں۔ تشکیل

سیو اب موام کو لے کر جماعت میں کون جائے گا اب بولو تشکیل شروع فر مائی۔ درمیان تشکیل فر ما چیئے چیوفوں کو پڑھا مائا ہے ان سے پہلے بڑوں کو پہلے بڑھ مائا ہے تب
اسلام کا نظام دینا میں قائم ہوگا۔ کیونکد دنیا کا نظام بڑوں کے باتھ میں ہے چیوفوں کے
باتھ میں نہیں ہے۔ یہا کو کی مشکل فیس ہے۔ سب سے زیادہ آسان ہے دھا ہے پہلے
موالا نانے چیز کلیا ہے۔ دن میں دہوں ہو۔ درات میں دھا ہو۔ دھا و دووت کا مادہ
ایک ہے۔ ارادہ ہے تو دھا کا م کرے گی ور شرفیس۔ تاجم دکا شکل کام کرکے چروعاما گئے
ہیں۔ موالا تانے اب دھا فرمائی ۔ ما گھنڈ و ۲ منٹ بیان کیا۔
ہیں موالا تانے اب دھا کہ مائی۔ مسلمان میں ای لیے نمازی
میں ای لیے مسلمان میں ای لیے نمازی
وانسود کی مسلمان میں ای لیے نمازی
وانسود کی موالے کی میں کی موالے کیون

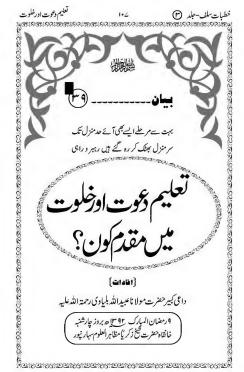





پيريگراف!ز دا گي کبيرحضرت مولا ناعبيدالله صاحب بلياوي رحمة الله عليه

- CO を出っていたとう。 下面 CO 下

خطهات سلف-جلد (P)

ٱلْحَمْدُ يِثْلِهِ وَكُفِّي وَسَلَا مُّعَلِّي عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفِّي ... أَمَّا بَعُدُ! نظیر مسنونہ کے لعد:

### تين كامول ميں يہلاكون؟

میر ہے بزرگو، بھائیو، دوستو اورعزیز و!اس میں انتلاف ہور ہاہے کہ حضور 🧱 نے سب سے پہلے کام کون سا کیا؟ حضور ﷺ نے پہلے تعلیم شروع کی اور بعد میں تبلیغ یا يهلة تليغ شروع فر ما كر بعد ميں تعليم كى ، ياتعليم اورتبليغ دونوںساتھ ساتھ شروع كى ، يہ تين

اعال ہیں۔

اب مجھ میں بیات آتی ہے کہ جوآیت سب سے پہلے اتری وہی آیت برعمل بھی يبلے ہوا ہوگا، اس ميں بھي اختلاف ہے كہ پہلي آيت كون سي اترى؟ اس ميں تين قول ہیں، بعض نے اقراء کی چند آیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیتیں پہلے نازل

بعض نے مزمل کی چند آیتوں کو پہلے نازل شار کیا ہے، اور بعض نے سورہ مدثر کی

چندآ يتون كويبلے نازل ہونے والى كہا ہے۔

بهانْعلیم ، پھر دعوت ، پھرتخلہ میکن حضرت امام بخاریؓ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں،

بَأَبُّ بَدُئُ الْوَحْي

الی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّى خود عَى ترتيب قائم كردى۔ انمہ اربعہ ﴿ اورشراح گار جمان بھی بیک ہے اور وہ ترتیب میہ ہے کسب سے پہلے افتر ا واور پھر سورہ میر اور پھر سورہ حزل نازل ہوئی اور بیکن ترتیب الاجماع ہوگئی۔

خلوت کومقدم مانے والوں کی دلیل

جنہوں نے خلوت کومقدم کیا ہے وہ اپنی دلیل میں بیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور ﷺ خارجماء میں جہاں آپ ﷺ خلوت فرمایا کرتے تنے وہاں تشریف لے

جاتے، پھرآپ ﷺ وہاں ہے جلوت میں آتے۔ اس واقعہ سے علامہ دشقی مورخ نے اپنی کتاب' بدامہ والنہائی' میں عجیب بات کھھی ہے کہ خصور اکرم ﷺ کم کمریم میں شرکین کے شرک اور فسال کے فتن اور ظالموں

لکھی ہے کر حضوراکرم مظالم کیر مرید میں شرکین کے شرک اور فسائل کے میں اور ظالمول کی انتہائی شکر کی اور آگیں کے مظالم کی وجہ سے جو حالات بن گئے تقے اور تجازش جیتا ظلم وستم اور کفر وشرک عام تھا اسے دیکیور کی کھر بہت ہی آفر منداور قاتن میں تنجے ، اس وجہ

ے فدانے خلوت کوآپ ﷺ کے لیے مجوب بنادیا۔ ای لیے موفیہ نے یہاں سے بات کی ہے کہ آدئی پہلے خلوت اختیار کرے، جب یں

شخلی باللہ ہوجائے اور آ دمی ہے اندر ذکر رہی ہس جائے ،اور پھوں بٹس بڑ پکڑ جائے اور بعضوں کے آئی کے موافق ذکر کی اتنی کثر ت ہوکہ جس طرح مشک بٹس زیادہ دودھ بھرنے پروددھ کے قطرے مشک پر ظاہر ہوجائے ہیں اس طرح انسان سے اندر ذکر بھر جائے ، اس کے لیے خوب ذکر کرے،اب ہم کہاں ذکر کرتے ہیں؟ ہس تھوڑ اساکیس کرلیا۔

حضرت دائيوري اورحضرت مدني كاذكروتخليد د شرت دائيوري اورحضرت مدني كاذكروتخليد

حضرت دائيورى فرما ياكرتے متھے كداب ذكر بى كيا كرتے ہيں۔ ہم نے ذكر كيا

<u>@1606349@16063#@@16063#@@16063#@@16063#@@16063#</u>

بات سلف-حبلد 🕝 ۱۱۱ تعلیم دعوت اورخلوت

ہے۔ چنا نچی آٹھ آٹھ گھنٹر ذکر کیا کرتے تتے، بجیب شدو مدے۔ ہم نے وہاں ذکر و یکھا، تناذ کر کرنے کے بعد حضرت رائچوری فریاتے تتے کہ ہو تی ٹیس رہتا تھا۔ ' فریم کے سے معرف سے سے معرف کرنے کے ایک میں اس کرنے کے ایک میں کرنے کے اس کرنے کے اس کرنے کے اس کرنے کے اس ک

ھنرت مدنی "کے ذکر کے بارے شن آتا ہے کہ ھنرت ترثین جانے کے ابعد ایک مجد جوسلعہ پہاڑ کے پال ہے جہال سے تیئر معونداوراعد کا راستہ ہے اس مجد کے ایک ججرہ شن ذیجر لگا کر اس شدو مدسے ذکر کرتے کہ ہوتی ٹیس رہتا اور درمیان ذکر

ے ایک بیرہ ماں دیورہ عربان صود طرحت و مرح سے بدیوں میں دورہ ہیں و در مرو پوارے مارتے اور زنجیراس لیے لگاتے کہ جوش ش مجیں باہم شکل جا کیں بھوا تا ذکر مجرتے تھے۔

توسوفیا فارتراء والے تصدیب اشدال کرتے ہیں کہ پہلے ذکر ہوچ کوئی کا م ہو۔ تو مورٹ علامہ دشتی نے یہ بات کھی کہ آپ بھٹا کو خلوت اس لیے مجوب ہوئی کر جلوت میں انتہائی شریف آوئی کا کنا مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے آپ بھٹا فیار حراء میں بھٹے جاتے ہے تنے تا کرسب سے الگ ہوجا کیں ، آپ بھٹا چرکہ ابن شنے ، اور لوگوں کی

ی جائے سے ما رسب سے الک ہوجا ہیں، پ جسابی بوجائیں امانتیں آپ کا کے باس اما کرتی تھیں اور آپ کا صدوق تنے، لوگ آپ کا سے اپ بر فصل کر ایک تر تنہ میں ان اگل کر ہیں سے مدا مل آگا ہے، چھیڈو کر کر تنہ تنہ

اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے، اور لوگ بہت سے معالمے آپ بھی پر تھوڑ آ کرتے تھے، الفرض لوگ آپ بھی کے بچیچے پڑتے تھے تو لوگوں سے الگ ہونے کے لیے آپ بھی منابعہ میں تقدید کے اللہ تقدید میں اور اس میں میں اس کے اس کے

غار حراء میں نشریف کے جاتے تھے، اب غار حراء پر پڑھنا آسان ہو گیاورنہ پہلے بہت مشکل تھا، توصفور ﷺ غار حراء پر جاتے اور وہاں جا کرخلوت فر ماتے۔

علم کے مقدم ہونے کی دلیل بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو آیت پہلے از یاس پیشل بھی پہلے ہوا ہوگا،

بس مفرات فرمائے ہیں کہ جوایت پینے اس قال پر کس میں پہلے ہوا ہوگاہ ، چنانچہ افراء والی آئیش پہلے نازل ہو کیں ،اس لیے ہمارے بیضے مر پھر تے کیلی احراب جب کہتے ہیں کر کمٹیانم مقدم ہے تو وہ صحیح ٹیس ہے، آیت کے استبار سے تعلیم پیلے اور مقدم ے ایک باریم نے علاء کی مجلس میں جب یہ بیان کیا تو علاء خوش ہوئے کہ آج اس نے بات کھولی ہے۔ بات کھولی ہے۔

بلغ کا تھم علم کے بعد الیکن پہلاتھ تبلغ کا ا

عجریس نے بتلایا کہ اس کے بعد جوآیت نازل ہوئی وہ 'یابھا الممدشو'' کیونکہ اقرامیں عکم ہوا کہآ ہے پڑھئے۔اب پڑھئے کا حکم ہوالیکن کیا پڑھیں؟

تواب دوسرى مرتبه آيتيں نازل بوئى كه ' لاَيَّا يُقِهَا الْهُنَ كَثْوْ ' اور وه كيا به ؟ ' كُفَّهُ '' كه آپ كفرے بوجائية تو ' اقوا ا ' كے بعد ' اَقُفِهُ ' ' كا تحم ليني دن والا عل \_

حضرت مولانا پوسف صاحبُ قربایا کرتے متے کہ تغییم پہلے ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہو ۔ ساتھ جو سکھلایا وہ ہے '' دُخُهُ '' اور دو مرتبہ '' دُخُهُ '' کا حکم آیا ، آیک '' ڈُخُهُ فَاکُنْ لُوْ'' اور دومرا'' کُچُهِ الْکَیْلُ '' ب جَکِه نماز جی فرض نہ ہوئی تی اور نہ تج و کو کام آیا تھا تب ب سے پہلے جو محم آیا وہ ' ڈُکُهُ'' کا ہے کہ آپ کھڑے ہوجا کی دن میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اور آپ کھڑے ہوجا کی رات میں فداکی عمادت کے لیے۔ تو

و درائے ہے ہے۔اورا پ ھڑے ہوما ہیں رات باں حدا کی عبادت ہے ہے۔ یو حضور فلکٹوسب سے پہلاتکم پیرہوا کہ آپ کھڑے ہوجا دُرگوت کے لیے! اور لوگول کو سمجھا ء

وربك فكبركي تفسير

یہاں تکبیر ہے بعض حضرات نماز کی تخبیر مراد لیتے ہیں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب فر ما یا کرتے تتے کہ اس آیت ہے ہے بھیانا مفعود ہے کہ اللہ کی بڑا کی لوگوں کے دل ہیں ڈالیے اورای طرف حضرت بی کار بھان تھا، اور اس معنی کے لیے پنگی آیت اس پر دلات کرتی ہے لیٹی آپڈ رایئے ۔ اب کیا ڈرا کی تو خدا کی بڑا گی اوگوں کے دل میں ڈالیے ۔

ا المارات من المسيد بحرفر ما ياو ثيامك فطهر بعض لوكول في تطبير توب مرادليا ب، اگر چداس موي

سعنیٰ کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس

کین حضرت مولانا پوسف صاحبؓ نے بہال تطبیر توب سے مراد تطبیر قلب لیا ہے، پیسے ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ''ارے میاں!اپنے کپڑے کوصاف رکھو، اس کا

ہے ہیں۔ اوس ہا رہے اہل اور اس میں اور اس میں ایک اور اس میں اور اس میلینج کمیا ۔ اور محکم میلینج کمیا ۔ اور محکم

ی 6 علی \_ \_ تواس آیت شن خدانے تھم دیا کہ''فلم''' کہ کوئرے ہوجادی اب کہاں کوئرے بر سر ملک کی سید ، 2 مضال کے نزلے کی ایس تاریع آ

ہوں اور کس میں کھڑے ہول؟ مفعول کو حذف کر دیا اور قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب مفعول حذف بوتو عام مرادلیا جاتا ہے بچم میں پاعرب میں کہاں؟ کہاں ہو؟ کہاں

ہو؟ وہ عام ہے چونکہ حضور فی عام ہیں اس لیے جتی ہمت ہو، طاقت ہوکا م کرو۔ پہلا جوام ہواوہ یہ ہوا کہ کھڑے ہوجاؤادر کھڑے ہوکرکام کہا کرو؟ اس کی تفسیل

پیلا جوام بواده دید بوا که طفر بے بوبا واد وطنر بے بولر کا مها پار دو؟اس فی تصبیل بیان کر دی، تو بیتو دن کا کام ہے، جب کہ تھم اولا نماز کا نیآیا، دوزہ کا نیس آیا، قج اور سیست میں بیشند میں سیست میں ایک اعلام

ز کو ۃ اور شادی بیاہ کانبیں آیا اس وقت سب پہلے تھم لوگوں میں دعوت کے لیے کھڑے ہونے کا آیا۔

### خلوت اوررات واليعمل كي اہميت

سیری آیت جو نازل ہوئی وہ ہے ' آیا گیھا الْمُؤَقِّلُ ۞ قُومِ الَّیلَا''اب رات کے وقت کیمکام نیس کرےگا تو اب رات کواللہ کے سامنے کھڑے ہوں اوراللہ

ى دعوت اورخلوت

کی عبادت کرو، رات کوطافت لےاللہ ہے دن میں کام کرنے میں، کیونکہ دن کے کا کرنے میں تکان پیدا ہوجاتی ہے،اس تکان کورات میں دور کرو۔

ا یک بار میں عرب میں بیان کرر ہاتھا، اس کی تفسیر پروہ بھی خوش ہورہے ہتھے اور

ہم کو بھی اس بات پر خوشی ہوئی ،ہم نے آیتوں کو پڑھتے پڑھتے بتلایا کہ خدافر ماتے ہیں : إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيْلًا يَبِلِتُو بَمَ بَعِي سوية رب كداس كاكيا مطلب

ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے لیے دن میں سے

## دن کی محنت کے لیے قرآن کا عجیب استعارہ

ایک عالم نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ نے اسے عجیب استعارہ سے بیان کیا ہے،اور وہ یہ ہے کہ جیسے رات کا اندھیرا ہواورسمندر ہو، اورسمندر ہیں موجیں ہوں، اور ان موجوں میں انسان تیرر ہا ہو،تو بہ تیرنا کوئی آ سان کا منہیں ہے،اس لیے کہا ندھیرے میں انسان کا تیرنامشکل اور پھروہ تیرنا چھوٹی ندی میں نہ ہو بلکہ بڑے دریا میں ہوتو اس میں اور بھی زیادہ مشکل ۔اور پھر وہ دریا ساکن نہ ہو بلکہ موجیں مار رما ہو، اس میں تیرنا انسان کااور بھی زیادہ مشکل ، توجس طرح ایسی حالت کے اندرانسان کا تیرنا نہایت ہی

مشکل ہے اور بیرتیرنا آسان کا منہیں ہے .....اس طرح انسان میں کا م کرنا یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔تو کتنے استعارہ سے خدا نے بات سمجھائی یعنی جس طرح سمندر کے

موجوں میں اور اندھیرے میں تیرنا انسان کا کامنیس ہے، اس کیے کہ سندر کی موجوں کاایک تھیٹر اانسان کوادھرہے مارتا ہےتوانسان کواُدھر کر دیتا ہےاور اُدھرہے ایک اور

تھیٹرے نے ماراتو پھرانسان إدهر ہوجاتا ہے توجس طرح ان موجوں میں تیرنا انسان

کے لیے آسان کا منہیں اس طرح انسان کا بھی انسان میں کام کرنا آسان کا منہیں ہے،

تومثال دی کدحفور 総 کاانسانوں کے اندر کام کرنا ایباہے بیسے سندر کے طغیان اور تالم نیز موجوں بین تیزنا، اب ظاہر ہے کدون کے کام میں کتنی تکان پیدا ہوتی ہوگی؟ تو فر ہایا کداس ٹکان کودور کرنے کے لیے خدا کے سامنے رات کو کھڑے رہو۔

### رات کے وقت میں دوسرا کام

۔ آگے فرمایا'' وَرَقِّلِ الْقُدُّ اٰیُ ''ب آس میں قر آن سے کیا مراد ہے؟ کیا اس وحت قر آن پورانازل ہوا تھا؟ مجیں، بلکہ بہت ہی تھوڑا نازل ہوا تھا، تو بھر ساری رات قر آن کیسے پڑھنے ؟ تو پڑھنے سے مراوفور سے پڑھنا ہے۔

حضرت مولانا الیاس صاحبؒ قر آن میں بہت فور کرنے کے لیے فر ما یا کرتے بتے اور مجھے بھی اس پرزیادہ زور دیا کرتے ہتے۔

لوگوں کی کڑوی سیکی پرصبر سے کام لیجئے نافہ یہ غلاماً اُواُدُادُن جہا۔ یک رون سے

وَاصْدِدَ عَلَىٰ هَا يَقُوْلُونَ جَرِبات لوگ دن مِس کَتِحَ بِین اس پرمبر سے کام کی بہاں دن میں کوئی کیے گا کہ آپ پر جن کا اثر ہے اور کوئی کیے گا کہ آپ مجنوں ہیں، کوئی کیے گا آپ شاعر ہیں تو ان سارے نازیا کھنات کو سنتے رہنے اور میر بیجے، بیہاں دمر قبیل'' کہا ہے، لفظ کیسل کی صف قر آن میں تین جگہ بیان کی ہے۔ یہ بیرااستقراء

ے، ایک تواس جگہ اور دوسراف کے بیٹر گئی اور تیسرایا دُنیس آرہا ہے۔ سرور و و و و میں موسر و دیکہ جمال

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِينًا يَبِيل عمراديب كرفوبصورتى كسات تعلق النصي المي المنظمة المنظمة

رو سراتھ کرات میں خدا کے سامت کا کیا۔ دومراتھ کرات میں خدا کے سامت کھڑے ہوئے کا کیا۔ سے سمبر میں میں سے اس میں میں میں اس میں می

میں آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیس بیٹھا ہوں، اس لیے کدآپ میں سے بہت سے شج الحدیث بیں اور بہت سے شخ القبر بیں، اس لیے میں سمجھانے کے لیے ٹیس آیا، بلکہ کچھے بات کئیے کے لیے بیٹھا ہوں، ایک بار کا ٹیورو فیرہ کے علام کوعرب میں جوڑ کر

> اِن مِن بِهِ بِهِ مِات بِي كُنُ تُوسِ نَهَا كَدِبات بَهِ مِن ٱكُن ـ لقَدِيمُ وَمَا خِيرِ كِي بِاوجِود تَنيول كِي ابميت

تو میں پیوش کر رہا تھا کہ آئیں میں اس بات کا اختیاف ہے کہ ان ٹین میں سے
کون مقدم ہے؟ تو اس کو میں نے بیان کیا کھیلیم مقدم ہے، تیلنی اور ذکر سے اور خلیخی مقدم
ہے ذکر سے لیکن ساتھ ساتھ ما تال ہوئے کی اوجہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ صرف
تعلیم جوتینی اور ذکر کے بیٹی میں وہ بیٹی ہے، اور تیلیخ بھی اخیر تعلیم اور ذکر کے بیکار ہے۔
حضرت موال نا الیاس صاحب تفریا یا کرتے سے کہ جس کا م کوضور دھٹائے میں
ہے بیلے شروع فر بایا اس کا م کو بیکیٹر ورع کرنے سے اور دو مرے کا م کا آنا آسان ہو

ے پہلے شروع فرما یا اس کام کو پہلے شروع کرنے سے اور دومرے کام کا آنا آسان ہو اےگا۔

خانقاہ میں خلوت ہے کیکن تعلیم وتبلیغ دونوں کو جوڑ نا ہے تریان الانشہ یہ'' آگھ النُهٔ مَلی'' دلانشہ ہے اب اس کے بعد کہ

تو یہاں والا تفتشہ یہ ' نَیا کَیُھا الْمُؤَّ صِّلْ '' والا نفتشہ ہے اب اس کے بعد کیا کریں ؟ تواس کے بعد تلیا اور تعلیم دونوں کرنا ہے۔ دعوت کی دونشمیں ہیں خصوصی اور عمومی

اب د گوت کی دوشتمیں ہیں۔ ایک عمو می اور ایک خصوصی۔ مدر سد کا بیڑ هاتا ہی جم تالیغ سے کیکن خصوصی ہے۔

ایک دعوت عموی ہے جو تمام لوگوں کو بازاروں اور مکان سے لے کر مسجدوں تک لانا ہے اور ان کو مسجد میں لا کر تعلیم میں جوڑنا ہے، اب اگر ہم بیٹومی کام ندکر میں تو تو ام

یں پھر کا م کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلے صفور دھنگانے بازاروں ٹیس کا م کیااور بازاروں ٹیس جا کرلوگوں کو وعوت دی، عکاظ چیسے بازاروں ٹیس جا کر سب سے ٹس کر تھوڑ کی تھوڑ کی بات کی، ایسے

کون کرے گا؟ ایک وقتر برہے جودو تین گھنٹر کی ہوتی ہے لیکن یہ میں وقوت عموی نہیں ہے۔ یہ می دعوت خصوص ہے عام نیس ہے ہر جگہ جاتا ہے اور جا کر ختفر ختفر بات کرے ہم کوکا مرکز ا ہے، اے کون کرے گا؟

### عوام میں محنت کی ضرورت

عوام میں محنت کی گئی ضرورت ہے؟ اسے حضرت موانا الیاس صاحب فر مایا ( کرتے متے کہ موام کی مثال زمین کی طرح ہے اور خواص کا کام درخت کی طرح ہے: اگرزمین قاباتھ سے نگل جائے ورزخت کا وجود کہاں ہوگا؟

اگرہم نے زمین پر لینئی محام پر محنت چھوڑ دی تو پھرز میں ہاتھ سے فکل جائے گی اور قوم دومر سے لوگوں کے خیال کی شکار ہوجائے گی، بہت سے کمیونزم کے شکار اور بہت سے مغربی قوموں کے شکار ہوجا کیں گے اور تم لوگ خالی ہاتھ روجا کیں گے اس کے کمٹر خواص کی قوت محام ہے ہے اگر مجام پر محنت نہ ہوئی تو قوام دومروں کے شکار ہوکر

نعليم دعوت اورخلوت

نطبات سلف-جلد 🕝 🐧

ہمارے ہاتھ سے نکل جا کیں گے۔ اور یکی حال ہے کہ عمومی محنت چھوٹنے کی وجہ سے ۔ کے مدر ک تیں معرف میں اس میں جہ سے اس میں اس انتہ معرف میں ا

کروڑوں کی تعداد میں معلمان آج ہوتے ہوئے یہ ادارے ہاتھ میں نہیں رہے، تاجر اپنی تجارت میں چلے گئے، اور کھیت والے اپنے کھیت میں چلے گئے، اور انہوں نے

ا بن تجارت میں چلے گئے، اور کھیت والے اپنے کھیت میں چلے گئے، اور انہوں نے دنیادی تجار اور کا شکار پر نگاہ ڈال کرکا م کرنا شروع کردیا۔ تعملیغ کے ساتھ تصلیم اور تصلیم کے ساتھ تعملیغ

ببرحال اگر کوئی میلغ تعلیم اور تذکیر کو بیکار کیج تو وه سر پھرامیلغ ہے تو تھے یہ عرض

کرنا ہے کہ ہم کو دوسی شخصوص کے ساتھ دوعت عموی کو بھنا ہے، حضور ﷺ حضرت ابو بکر ﷺ کی اس تعلیم شدن جو باز اروں کی ہے اس میں بیٹے ادر

کوئی بوزنی کابات نیس به بلدفرمایا کر اِنَّمَا اُبِعِثْتُ مُعَلِّمًا کرش ای واسط بیجا کمیا بوں تو ہم کو درسر کا کام چھوڑ نا نیس بے، حضور اللہ نے ارشاد فرمایا کرایک

ز ماندا ہیا آئے گا جس میں ایک عامی ہے سوال کیا جائے گا اور وہ جلد فتو کی دے دے گا۔ آج بہت ی جگہوں پر مفتی نہ ہونے کی وجہ ہے جا بلوں ہے مسئلہ علوم کیا جارہا ہے

تودین کے میں بندہ ماص شعبہ کوڑک کرنامقصور نیں ہے۔ عبد میں بند مصریب کے تاثقہ

عمومی کام خصوصی کام کی تقویت کے لیے

کین اس کے ساتھ اگر ہم نے عوام پر محنت نہ کی اور اگر سارے عوام ہمارے ہاتھ سے نگل گئے تو چھر کوئی بچے مدرسدہ الوں کواور چندہ مدرسرہ الوں کو ملنا مشکل ہوگا۔ مصر سے مواد ناالیاس صاحب ٹر ہایا کرتے تھے کہ اگرچہ ہماری نظر مثل عموی کام

سرت حود ماہی ن صف سب رہا ہو رہے سے درا حرجہ باہاری سرت حول ہے۔ ہے، لیکن ہماری نظر اور مقصد ترام خصوصی کا م کو پروان چڑ ھانا اور ان کی جڑوں میں پانی بہونچو ہاتا ہے، تا کہ اس کے ذریعے ذیا وہ سے نہ یادہ پروان چڑھیں۔

يبرحال اور بات انشاء الله كل بيان كري كي، بيسب كتابي بات توبينين،

ت سلف-جلد 🕝 ۱۱۹ تعلیم دعوت اورخلوت

سمآبوں میں کم ملے گی، بلد ہزرگوں سے می ہوئی یا تیں ہیں، آپ ماشاہ اللہ طم والے ہیں، ان باتوں پرغور کر میں اور موجیس کہ ان میں سے تنتی تنجی ہیں اور کتنی کس دوجہ پر ہیں۔ حق تعالیٰ کمل کی آفر فیق ویں۔ آمین۔

ىن يات سن وَآخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ





بیان از المبار کوجی نے میں المبار کوجی نے دو کی استبداد کوجی نے استبداد کوجی نے دو کی استبداد کوجی نے استبداد کوجی نے المبار کا تعاون در حدید اللہ المبار کا تعاون کی میسرا نے المبار کا تعاون کی میسرا نے المبار کی المبار کی میسرا نے المبار کی المبار کی میسرا نے المبار کی میسرا ن



آپ کا مقصد رہیے کہ آپ تھا بدئن جا کیں۔ بیانی من جا کیں۔ دین کی خدمت کے لیے، اور دین کے مورچہ کا دفاع کریں۔ وراشت انجیاء کے آپ تھا فقائیں، بیائی ٹیں، اپنے مال ودولت سے دین کی حفاظت اور اس کی پہرو داری کریں، اگر آپ مجوک سے مرجھی جا کیں .....

اس وجہ ہے آپ کواور بم کوء تمام اسا تذہ کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو بیہ نصیحت خاص ہے کہ نیت صبح کمر کو، مقصد صرف دیں بنالو، اللہ کی رضا بنالو۔

پیراگراف از بیان حضرت علامه **ث**مر یوسف بنوری رحمة الله علیه

انبہاء کی میراث

ٱلْحَمْدُ يِثْلِهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَّى ... أَمَّا يَعُدُ! تنظيمسنونه كيلعد!

ا پنی زبان بھی بھو لی ہوئی ہے محتر م بھائیواورمعزز سامعین! مجھ سے پشتو بھولی ہوئی ہے۔ پشتونہیں آتی اگر جہ

ا پنی زبان ہے۔ گرتھوڑی استعال ہوتی ہے۔ ویسے بھی مقرراورخطیب نہیں ہوں لیکن جو کچھآتی تھی وہ بھی بھولی ہوئی ہے بہر حال تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا......

اس پر مامور ہوگیا ہوں ۔اس لیے ایک نکتہ بیان کرتا ہوں ۔

## تمام اعمال کی بنیا داخلاص ہے

جتنے بھی دین کے کام ہیں یادین کے نام پر ہورہے ہیں اگران میں اخلام خدا تعالیٰ کی رضانه ہوتو وہ خدا تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہ

تم جتی بھی ترقی کراو، جینے بھی بڑے عالم بن جاؤ۔ حتے بھی بڑے فاضل بن جاؤ۔

علماءز مان اورعلماء دجربن حاؤبه

نمایت قصیح وبلیغ خطیب بن حاؤ ،اعلی مقرر بن حاؤ ـ

نظبات ساف حبلد (۲۳ انتباء کی میراث معنان و معنون کا میران می میران (۱۳۵۷ میران) میراث (۱۳۸۷ میران) میراث

مصنف بن جاؤ مفتی بن جاؤ ۔

اگراس میں اخلاص اور خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہواور مقصود اس میں خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہوتو ہیں سب پچھے بیکار ہے تق تعالیٰ کے زویک ویکے بکھوٹی سبیم جس میں اخلاص نہ ہو۔

مندا حمد ، ابن ماجہ ، ابودا و دکی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہر پرہ ﷺ سے روایت ہے ہے کہ روع کم جس ہے تق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو تکتی ہے۔ اگر انسان اس سے دنیا کی کوئی مناع حاصل کرنے و جنت کی ہوا اس پرنہ گلے گیا۔ آئی سنت و عمید آئی ہے۔

## انبياءكي وراثت بيانبياء كعلوم بين

بیدارس جن میں آپ اور ہم میٹھے ٹیل ان کا دکوئی ہے اور بیدارادہ ہے کہ ہم نیوت کے علوم جاری کرتے ہیں۔ ان کی وراثت کی حفاظت کرتے ٹیل اور ان کے وارث ہم بینتے ہیں اور ہم طلباء اس اردادہ ہے آتے ہیں۔ یا در کھوعلوم بیرت کا پہلا قدم بسم اللہ بیر

ہے کے صرف اللہ کی رضا ہوا گر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ بیں اچھاعالم بن جا ول۔ اچھامصنف شخ الحدیث ہوجا ویں مفتق اوراستاذین جا ویں۔

اد نچی تخواہ ل جائے ، ورید سے سے سے سے سے

توبیرتمام چیزیں آپ کو پیچھےڈالنے والی میں اوراس میں برکت پیدانہ ہوگی پُر آپ بیدوراشت انبیاء نسمونی کلکہ وراشت دنیا ہے۔

آپ ہے اور ہم ہے تو مجر دولوگ حتیرک بیں۔ جومز دوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکا نداری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، دنیا کے جوکام ہیں کرتے ہیں اور دنیا ہے کماتے ہیں ضدا کے زدیک وہ بہت اچھاہے جوکسبطال کرتا ہے۔ نفتہ کے لیے مال کماتا ہے ان طریقوں ہے جوالشہ نے کسے ال کے لیے پیدائے ہیں جائز قرار

دے ہیں۔انطریقوں کوبدا نتیار کرتا ہے۔ برخض نبایت سعیدومبارک ہے برنسبت

اس آ دمی کے جودین کی چیز کودنیا کا ذریعہ بنا تاہے۔

نقى وبدبخت انسان

ایک بے کے ماتھ میں فیتی یا قوت جوہر، زمرد آ جائے اوروہ اس کو پھر سمجھ کر دوکاندار سے دو پییوں کی چیز گڑ ہے لےآئے تو آپ کہیں گے کہاس نے کتناظلم کیا

ہے، کیا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ گویالا کھوں کی چیز چند پیپوں پردے دی۔ قتم ہے اللہ کی ذات کی کہ وہ مخص جو بخاری کی صدیث پڑھا تا ہے، اور قرآن

پڑ ھا تا ہےاوردین کا عالم بٹتا ہےاوروہ پھر دنیا کاارادہ کرتا ہےا*س سے نیلے درجہ* کا ثنق

اوربد بخت کوئی نہیں ہے بداس بیج سے ہزار درجدزیادہ احتی ہے ....

ستحیح نیت ضروری ہے اں وجہ ہے آپ پہلے اپنی نیت صحیح کردو۔مقصد آپ کے علم کا اللہ کی رضاہے۔

اور اخلاص ہے۔ مَا أَمُورُوٓ اللَّا لِيَعُيدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وُحُنَفَآءَ [سورة بينه: ٥] آب بالكل ايك طرف حنيف إير \_

حنیف کے معنی

حنیف کامعنی ہمارے حضرت الاستاذ مولا ناانورشاہ صاحب ُفر ماتے ہتھے۔ کہ شیخ فریدالدین عطارٌ جومولا ناروم ہے <u>بہل</u>ے بہت بڑے دلی اللّٰدگز رے ہے۔مولا نا جامیٌ ال کے حق میں کہتے ہیں۔

ہفت شم عشق را عطار گشت ، اہنوز اندر خم یک کوجہ ایم عطار روح و سرائی وه چیشم مایس سرائی و عطار آمده ایم بہر حال شیخ فریدالدین عطارٌ کی ایک کتاب ہے۔منطق الطیر عجیب کتاب ہے

اس میں ایک شعر ہے فاری میں ہمارے استاد مولانا انور شاہ صاحب ؓ فرماتے تھے کہ ﴿ حقیقت میں اس شعر میں ترجمہ حیف کا ادا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ہے

تفیقت میں اس سعر میں ترجمہ معنیف کا ادا ہوا ہے۔وہ نہتا ہے۔ از کیے گو داز دوئی کیسوئے باش کیسد رل و یک قبلہ و یک روئے باش

از کیے گو داز دوائی کیسوئے ہاش کیپ دل ویک قبلہ ویک روئے ہاش (دوہارہ شعر حضرت نے پڑھا ہے اس لیے دوبار کھھا گیاہے)

### رضاجنت سے بھی اعلیٰ ہے

رضا جمت سے ول اس سے فل اس سے ظاہر و باطن کے لیے دخت اس کا مقابلہ فلم روباطن کے لیے دخت اس کا مقابلہ فہر رہے ہم دولا نابن جا کیں۔ فاضل فہر میں مولا نابن جا کیں۔ فاضل اور ختک بن جا کیں۔ فاضل میں بڑی جا کیں بڑی جگری ہیں۔

الوژه مختل بن جاس حاس حمانيه بن جاسي بين جديت بله جاسي به اسهون كانح ش مدرسه شدرس منتى به جاسي سقالُوُّا إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا ٱلِكِيْهِ ذَهِيمُوْنَ و من كاوفاع

## ) در ایس میں اور ایس کی ایس ایس ایس ایس ایس اور ایس اور ایس کی اور مند کا ایس اور ایس کی ایس کا ایس کار ایس کا ایس کار ایس کا ایس کار ایس کا ایس کار

ا پ و مستعملہ بید ہے دا پ جاہد ان ج ہیں، بن جی میں بن ج ہیں، مدین ما صفحت کے لیے اور دین کے مورچہ کا وفاع کریں وراخت انبیاء کے آپ مجافظ ہیں، سپاہی ہیں ایسنے مال ودوات سے دین کی حفاظت اور اس کی پہرہ داری کرداگر آپ مجوک سے مر

بھی جا ئیں تب بھی آپ کا فرض ہے کداس کی تفاظت کریں.....

### تقبيحت خاص

اس دجہ سے آپ کوادرہم کوتام اسا تدہ کو بزرگوں بھائیوں کو پیشیعت خاص ہے کرنیت سی کر رومقصد صرف دین بنادواللہ کی رضا بنادو۔ پھر آپ کئیں گے فُوز تُ وَرَبِّ الْکَحْبَرِقِ فَدَا کَا تَمْم مِیں کا میاب ہوگیا ہوں۔ اللہ کی رضا مندی کا مقصد حاصل ہوگیا تو

لمبات سلف - جلد 🕝 ١٢١ انبياء كي ميراث

آپ کامیاب ہو گئے اس کے بعدا گرااللہ چاہیں گئو آپ مدرس عالم مولانا محد شمثق ﴿ بَن جاؤ گئے در شکامیاب آپ آپ ہو گئے ہر حال شراس کیے چاہئے کہ ہم نیت میگی کر دیں۔ ﴿

### مدارس كامقصد

مقسد مداری کاید تھا کہ ہم دراخت انبیاء تن الْاَکْمِینِکُوکُ کُدُدُ یُکِرِّو تُو اَدِیْنَاکُوا اَوْلَا چِرْ هَمْاً وَاِلْنَهَا وَرَّ ثُواالْعِلْمَ انبیاء کی جو دراخت ہے وہ علم ہے ۔ اس کے محافظ بن جائیں اگرید علام حاصل ہوجائے تو بہت اونچا مقام ہے فرشتے آپ کے قدموں کے پٹے چربجھا کیں گے ، اوب واحز امراکی وجہ ہے کتا اونجا مقام ہے۔

برخ بالا کن کدارزانی بنوز قیت خود بر دوعالم گفته

### دناءت وخساست

سمتی دناه ت خراست ، شقاوت اور تقی محروی به کداتی او پی جگد سلند کی او بی جگر سلند کے باوجودتم پنجاب کی مودد محرورتم کی جگد سلند کی اوجودتم پنجاب کی مودد محرورتم کی الدیکار محرورت با بازگار ایک الدیکار محرورت بازگار استفادات ، انتظام بنیم مهم محرور بین جمارت ، ماکرارت ، انتظام مشتقد اور کالیف اشائی بین این کے برداشت کی جم میس طاقت نیس اس لیے اللہ جماری کوتا بیول کومعاف فرماوے (آئین)۔

#### وعاءصحت

الله تعالى مولانا عمدالتن صاحب كوشفاه كالمدعطا فرماد ہے، دين كي مزيد خدمت كي توفيق نصيب كرے۔ وَ آخِوُ دُحُوالْاً أَنِ الْكَهُدُكُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ





اُٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے



**(بيان)** حضرت علامه مولا ناشبيراحمدعثاني رحمة الله عليه

a and an optimistical manufaction of the state of the control of the state of the s

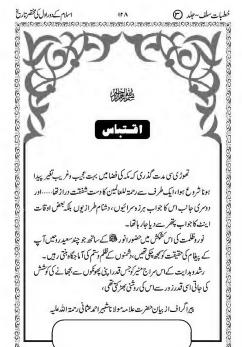

ٱلْحَمْدُ يِثْلِهِ وَكُفِّي وَسَلَا مُرْعَلِي عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفِّي ... أَمَّا بَعْدُ! قطهمسنونه کے بعد!

اظهارتشكر

آپ نے اسپنے حسن ظن کی بنا پر جعیت علائے اسلام کی اس پہلی صوبائی کا نفرنس کا صدرتجویز فرما کر مجھے جوعزت بخشی ، اللہ تعالی اس کی لاج رکھ لے۔ آپ کے نیک گمان کومیر ہے حق میں اپنی قدرت کا ملہ ہے کا کردکھائے ۔اورا یک ادنی خاوم دین کی قدرافزائي كاصليدين وملت كي عظيم فلاح وكامراني كي صورت ميسب كومرحت فرمائے ۔بس بھی میری طرف سے آپ کا مخلصانہ شکریہ ہے کیا میرے بھائی اس پر قناعت کریں گے؟

جلسوں میں رسمی نمائش ہے بچیس

میں جلسوں کے آ داب وحقوق اور منصب صدارت کے فنی رسوم وفرائض سے نہ پوری طرح واقف ہوں نداینی افراد طبیعت سے ان کے انجام دینے کی صلاحیت و علماء ومشار رحم المسل على عوصلها عامد و خاصه بين تنج كرنا جم مسلمانوں اور خصوصاً علائے است كو اپنى جالس عامد و خاصه بين تنج كرنا چاہية قرون اولى كى ساده اور بياوث جالس كا ، ان كى مختفر اور پر مفز تقريروں اور كا بيان كى نهايت بى خاصاند تو اسى بالتى اورت اورت ادارة اوالكار كى بہترين اصول كا بيان كى نهايت بى خاصاند تو اسى بالتى اورت اسى بالعركاء ان كے امر بالعروف و كى عن المسكر كا، اور اصلاح ذات اليون كى مفيد و نتي محتقد كون كا، خوشكيد الله بيجاند و تعالى كي اس طرود منتكس ارشاد پر فليك فيك عمل بيرا بونے كا۔ كي اس طرود تنكس ارشاد پر فليك فيك عمل بيرا بونے كا۔ لاكت كية في كي تي يُرون ن تبدؤ هي ألا كي الكر كاف

اَوُاصْلَاحِ بَیْنِ النَّاسِ \* ان کی اکثر عالس ش کوئی بھلائی نین بجزا اس شخص کے جوامر کرے خیرات کا یا کی انچی اور معقول بات کا مااصلاح ذات ایسن کا۔

حضرت عثمان کا تاریخی فیصله

حضرات علماء كرام! مين ندكوني خطيب مون اور ند گوياني كي اليي متناز قوت ركهتا

لمبات سلف-جلد 🕝 سات

ہوں جس سے دوسر سے حفرات محروم ہوں بلکداگر آپ جھے مجبور ندکریں تو اس سے

اسلام كي دراول كي مخضر تاريخ

ہوں ، ن سے دومر سے سرات مردی ہوں بیدا تر آپ بھے بیور میں وال زیادہ ایک لفظ مجی بولنائبیں چاہتا جو میر سے جد بزر گوار خلیفہ ٹالٹ حضرت عثان ذی ماننہ میں بیشے میں نہ میں از مان سام کمیں وقی ایتا ک

النورين فن الشرعند فند يدخليب كثيم برفرايا تقاكد-يأتَّيْفَا النَّاسُ إِنَّكُمْرُ إِلَى إِصَامِ فَقَالٍ أَحْوَجٌ مِنْكُمْرِ إِلَى إِصَامٍ قَوَّالٍ | اسالوًا؛ يقينا تم كوزياده قول كرف والساريناس برهر بهت زياده كام

ا کے دود بھیں م وریادہ وں مرہے واسے زبان سے برھر کر بہت زیادہ ہ اگر نے والے رہنما کی ضرورت ہے۔

مرجب آپ حفرات نے محض ابنی جریانی اور سن طن سے مجھے اس مقام پر کھڑا ہونے کے لیے مامور فریا ہے تو میرافرض ہے کہ اپنی اور آپ کی بلکہ تمام الا الدالا

الله محدرسول الله كئينة والمسلمانون كي اصلاح وفلاح مسيم تعلق نظر بحالات موجوده كل

جومرے ناچیز نیالات ہیں، وہ نقر آبا کم دکاست آپ سے سامنے رکھ دوں۔ لا ہور کی کشفی سعادت

شن آئ '' زنده ولان جنباب'' کے ماحول میں اپنے اندر بھی ایک شم کی زنده ولی محمول کرتا ہوں اور ججھے امید ہے کہ ماکستان کے قلب وہگر ہے جو صدائے متن بلند

موگی اس کا گونگی اخور اسلامی کی عروق وشرا کمیں کے ذرایعہ بہت تیزی کے ساتھ تمام جمد یا کستان بلک ملک بند کے تمام اعضاء شن چیسل جائے گی۔

اس وقت پوراحوالہ مجھے یادئیس رہا، لیکن پورے بڑم و وثوق کے ساتھ عرض کرسکنا ہوں کداب سے تقریباً ساڑھے تین سوسال پہلے حضرت مجدوالف تائی حمۃ اللہ علیہ نے اپنی کی تحریر شن ازراہ کشف ارشاد فرمایا تھا کہ آن تک مل رسول مقبول فیکھا کی

علیہ سے این می حریر یں ازراہ سف ارساد مرمایا ہے خصوصی توجہ یا نظر النقات شہرلا ہور پر مرتکز ہے۔ اسلام كيدوراول كم مختصر تاريخ رسول ا کرم مجر ﷺی نظر کرم میں سوچتا ہوں کہ لا ہور کے حق میں کیا اس محبوب خدا اور آ قائے دو جہاں کی وہ نظر کیمیااٹر خالی جاسکتی ہے؟ وه نگاه لطف وکرم جس کی ایک معمولی جھیک ہزار سالہ بت پرست کوایک آن میں ولی کامل بنادے۔جومدت کے بگڑے ہوئے شیطانوں کوایک کھیمیں درست اور پاک وصاف بنا کرفرشتوں کے زمرے میں شامل کردے جو ذرای دیر میں قلوب وارواح کی دنیا بدل ڈالے۔ملکوں اور قوموں کی کا مایلٹ کر رکھ دے ۔ کما چندصد یوں کی مسافت زمانی نے لاہور کےمستقبل کواس انقلاب آ فرین نگاہ تلطف کی عظیم تا ثیر و تصرف کے فیض ہے مالکلہ محروم کردیا ہوگا؟ ہرگزنہیں ان کی شان تو یہ ہے۔ در فشانی نے تری قطروں کو دریا کردیا 🖈 دل کوروثن کردیا آنکھوں کو بینا کردیا جوند تنے خود راہ پر دنیا کے ہادی بن 🦙 کیانظر تھی جس نے مردول کوسیحا کردیا غور سیجے '' مُردے'' اس نظر ہے صرف'' زندہ' 'نہیں ہوئے بلکہ سجابن گئے جن کی مسیحائی سے کروڑوں مردہ دلوں کوحیات تازہ حاصل ہوئی۔

حفزت شيخ مجد درحمه الله كانعروق

یہ چیز بھی الائن قور سے کہ شیخ میددانف ٹانی رحمداللہ ( تمن کولا ہور کی یہ سعادت کشوف ہوئی ) وہ ہی بزرگ ہیں جنہوں نے اکبر بادشاہ کی بنائی ہوئی'' قومیت متحدہ'' اور نام نہاد ویں اللی کے مقابلہ پر تاریخی جہاد کیا تفامکن ہے ان کے خدکورہ بالاکشف سے ادعر بھی اشارہ ہوکہ آگئے گئی کر جب قومیت متحدہ ایک دومرے رنگ ش اور اکبرکا

\$60\$\$66\$\$\$99\$\$66\$\$99\$\$\$66\$\$99\$\$\$66\$\$\$99\$\$66\$\$9

اسلام كي دراول كي مخضر تاريخ دین البی گاندهی ازم کی شکل میں ظہور کر ہے گا، اس وفت رسول کریم ﷺ کی توجہ گرامی التفات خصوصي كى بدولت لا مور بى وه مقام موكاجهال يصان نئے بتوں كے تو ڑنے كى پہلی آ واز بلند ہوگی، تھیلے گی تھلے گی اور پھو لے گی۔ حفزت فينخ الهند كاآخرى پيام بہر حال آج اس نئیم ہم کا ابتدائی منظر ہارے سامنے ہے'' جدا گانہ قومیت'' کا عقیدہ تو ہمیشہ ہے مسلمانوں کے جذرِ قلوب میں بطور ایک مفروع عندمسکلہ کے مرتسم و متنمکن ہے، اور کا تگریس کے چندسالہ شور وغل سے پیلے کوئی اس پرنظر ثانی کی ضرورت تجوينه جحتاتهابه يناني حفزت فيخ البندرحمة الله عليه كآخرى بيغام صدارت ميس جوجمعية علائے ہند کے اجلاس دبلی کے موقع پر حضرت کی وفات سے نوون پہلے پڑھا گیا، ہندومسلمان کے دوتو م ہونے کی تصریح موجود ہے۔ کسی خص نے آج تک اس پرحرف گیری نہیں گی۔ ہاں ہندوستان کےمسئلہ کا یا کستانی حل ابتداءً لا ہور کی آرام گاہ میں سونے والے ڈاکٹرا قبال مرحوم کے قلم ہے • ۱۹۳۰ء میں سامنے آیا۔ لیکن بینام" پاکستان" علامہ اقبال کا تجویز کردہ نہیں بلکہ یہام اقبال کے پر جوش علمبردار چوہدری رحت علی صاحب نے ۱۹۳۲ء میں اس تجویز کو بیپنام دیا ہے جوآ گے چل کراختصار کی وجہ ہے لوگوں میں مقبول ہو گیا۔ لا ہور میں آل انڈیامسلم لیگ نے مہر ثبت کر دی نقتیم ہند کی اس تجویز پرجس کا اصطلاحی نام پاکستان ہےاورجس کا اصل واضع علامه اقبال مرحوم ہے آخر کار قدر ہے ترمیم وتغیر کے ساتھ آپ کے اس تاریخی شہر لاہور

ظها ت سلف-جلد 🕝 ۱۳۲۰ اسلام کیودول کُضّرتاریّ 1900ء میرون و 1900ء و 1900ء

میں آل انڈیاسلم لیگ نے مہرتصدیق ثبت کردی اور آج پاکستان جمہور مسلمانان ہند کے لیے محض ایک گری اور جوش پیدا کرنے والانعرو نیس بلکدا یک مضوط اور اُگ سیاسی عقیدہ مکامیثیت رکھتا ہے۔

سیده ق بینیت رها ہے۔

اب پاکتان کا نام آئے پران کے دلول میں جذبات سمرت واجہان کی اہر دوڑ

باتی ہے۔ اور وہ بی محسول کرنے لگتے ہیں کہ تمارا درخشاں مستقبل گو یا تماری طرف کو

تیزی ہے بڑھتا چا آر ہاہے ۔ مسلمان جب نصب اُجین کے متعال یہ بیشین کر لے اور
مطمئن ہوجائے کہ اسلائی تقطیر نظر ہے وہ صاف واضی خیش بھم اور بے فبار اس بہ تو اس
کے مصول کے لیے اسے کوئی قربانی بھاری نہیں معطوم ہوئی ۔ وہ آگ کے طوفان سے
کیسا دارو کی پیش کی دریا میں کو و نے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ پھرو کی حرب تو تی اور اطمینان

تیس لاتا۔ اور و کی پیش جیسے ناعا قبت اندیش مدعوں کے جیش کو بہت تو تی اور اطمینان
کے ساتھ متعلور کرتا ہے۔

کے ساتھ متعلور کرتا ہے۔

# دورجاہلیت کی تاریکیا<u>ں</u>

حفرات! اب ذرا آپ تیرہ واقعتر برس چیچے لوٹ جائے۔ دیکھے دنیا کی فضا کس قدر بھیا تک اورکسی تاریک نظر آرہی ہے۔ ہر جگہ ظلم وستم ، کفر وشرک ،عصیان و طغیان ، جرواستبداد ، وحشت و بہیمیت اور شیطانی طاقتوں نے کس طرح پر بتار کھے ہیں، اس واطمینان کی ایک کرن مجی کسی طرف نظر نیس آتی۔ تیرہ و تارکھٹا وَل نے دن کو رات بناد ماہے۔

ان میں خوفاک اندھیروں میں دفعۃ مکہ پیاڑوں پر ایک چک دکھائی دی۔ رحمت کابادل زور ہے گرجااور کڑ کا دیکھنے والوں نے دیکھا کر جیل النور کی چوٹی ہے دنیا کابادی اور شہنشاہ اکبر کا پیغام براعظم چکٹا اور گرجنا ہواباران رحمت کوساتھ لیے نزول اجلال فرمار ہاہے۔ مُنافِق کی بریتہ کیا ہے۔

اللَّهُ مَن عَلَى سَيِّدِهَا مُحَدَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِهَا مُحَدَّدٍ الْفُ ٱلْفِ صَلاقٍ وَالسَّلَام سرورعالم ﷺ کی تعلیمات

تحوزی می مدت گزری که مکه کی فضامیں بہت عجیب وغریب تغیر پیدا ہونا شروع

جواا یک طرف سے رحمۃ للعالمین کا دست شفقت دراز تھااور دوسری جانب اس کا جواب ہرز مهرائیوں دشام طراز یوں ، ملک بعض اوقات اینٹ کا پتھر سے دیا جاریا تھا۔

ہر رہ سرائیں دختام مراریع اب بلنہ " ادفاحت اینف کا پھر سے دیا جارہا تھا۔ نور وظلمت کی اس کھکٹن میں حضور انور فظفک ساتھ جو چند سعید روحیں آپ کے پیغام کی حقیقت کو تیجھ چکٹی تھیں وشنول کے ظلم و تسم کی آنا دیگاہ منتی روٹیں۔رشدو ہدایت کے گئے

ا م سراج منیر کوجس قدراین پھوکوں ہے بجھانے کی کوشش کی جاتی ، ای قدر زور ہے اس کی روثنی بھڑتی تھی۔

روی برن ن-آب برابراس قوم کو سمجها یا کرتے کہ تبہارے لیے دارین کی کامیانی اور فلاح

میری پیروی میں ہے آؤ کدونیا کی حکومت اور آخرت کی سعادت کا تائی تمہارے سروں پر رکھ دوں گروہ کچھ المیے خفات کے نشد میں سمرشار تھے کہ آپ کی ساری ورد

مروں پر رھ دول-مروہ مجھ ایسے مطلت سے کتنہ بیل مرسمار سے لدا پ ک سماری در مندی اور نیک خوابی کا جواب متم داندا تکابار اور ناشا کستہ سب وستم سے دیتے رہے۔

حضور ﷺاورآپ کے جانثاروں کا مصائب جھیلنا

آپ کے جاں ٹاراسحاب پرجن سکے سینے اللہ نے ایمان وعرفان کے لیے کول دیئے تقے جو روستم کے پہاڑٹوٹ پڑے ، مت دراز تک ایسے ایسے زہرہ گداز مظالم سے ان کودو چارہونا پڑا جن کی مثال شاید کی امت کی تاریخ بیں مذل سکے مسلسل تیرہ سال تک ایسے تخت اسخان وآز ماکٹن کی چکی میں بیٹے رہے جس کے پڑھنے اور شنے

\$250\$706\$190\$665\$190\$\$66\$190\$\$66\$190\$\$66\$190\$\$66\$190\$\$66\$

اسلام كيدوراول كالمخضرتاريخ

ے دو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں ایک عرصہ تک قوم کی طرف سے ایساسخت بائیکاٹ کیا '' کہ درختوں کے بیتے اور جنگل کی گھاس کھانے کی نوبت آگئی۔

رسول الله ﷺ کا علی اورمقدس نصب العین بیرتھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت

قائم فرما تھیں اور اس کے نائب السلطنت کی حیثیت سے اس کا آخری ابدی ، اکمل ، اور عالم گیرقانون نافذ کریں۔

لیکن مکہ میں جہاں کفار کا غلبہ تھاا پیاموقع کہاں میسر تھا۔ آ زاد حکومت قائم کرنے

کے لیےایک آ زادم کز اورمستقر کی ضرورت تھی۔ يثرب كاماكستان

کوئی ایمان دارآ دمی اس حقیقت ہے انکارنہیں کرسکتا کہا گرخداوند قدیر حامتا تو ان ہی مٹھی بھرمظلوم ومجبورمسلمانوں کوان سب پر غالب کردیتا،اوران کے دشمنوں کو وفعة كچل كرتباه كروًالنّا ، مُرحكت الهيد كا تقاضا بيقا كدامت مرحومه برقدم يراس عالم اسباب کے محکم نظام کے ماتحت اپنے نبی ﷺ سے سبق حاصل کرے اور زندگی کے ہر

ایک روش یا تاریک دورمین اینے متعقبل کی تعمیر کا کام سیکھے۔ اس لیے اس ناساز فضا میں سیاست و حکمت کا ایک نیاما سے کھولا گما۔ یعنی یہ کہ اسلام کے لیے مکہ ہے ہٹ کر (جواس وقت دارالحرب تھا) کوئی ایساماً من ومسکن بناؤ

جواگر جدابتدا میمل طور پر دارالاسلام نه کبلا یا جا سیکے تا ہم اسلام وہاں آ زاد ہو۔اور کم از کم اینے پیرووں پر اپنا قانون بے روک ٹوک نافذ کر سکے پھر جب تائیدر بانی ہے مسلمانوں کاوہ آزادم کز دائر ہ اسباب میں مضبوط اور طاقت در ہوجائے (خواہ وہ کتنا بی محدود پہانہ پر ہو) تو اس مرکز ہے اسلام کواپنے اصلی عز ائم کے فروغ اور وسعت دینے

كاموقع ل ييجه

يثرب كاانتخاب عمل مين آيا

ای انقطار نگاہ کے اتحت شہریٹر بیٹر بکو (جومنوں کی تشریف آوری کے بعد مدینة النبی

بن گیا) مرکز توجہ بنایا گیا، جمرت سے پہلے وہاں کی زین جموار کی گئی۔اور حضورا کرم ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے بہت سے چیاہ و برگزیدہ اصحاب کو دہاں بھیجا گیا، تا کہ اللہ

کے سب سے بڑے نائب کی حکومت قائم کرنے کے لیے (جس سے ساری روئے زمین پرقرآنی سیاست ادرآ سانی حکومت کا صور پچوڈکا جانے والا تھا ) راستہ صاف کریں۔

با کستان اولی کی فتوحات

۔ مکہ کے رہنے والے دخمن بھی اس نتیج سے خافل ند متھ انہوں نے ہرطرے اس تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی .....مگر وہ نود ناکام رہے۔ اور مشیت الہید کے زیر دست ہاتھ نے آخر کا دائیے رسول مقبول ﷺ تاریخی جمرت سے یہ یہ طبید ش

ا یک طرح کا پاکستان قائم کردیا۔ حضور ﷺ مدینہ پینچناتفا کرنو راسلام، ظلمت بکفریزحی رنگ میں غالب آنا شروع

سور مصاعد پید پیچیا کا روز و سام ہم مشاع مربع کا رسانا کی مال اس انام مرد کا گردا ہوگیا۔اور وہاں اس وقت تک بہت ی ناپاک ہمتیوں کی موجود گی سے بھی انام نقس کیا ہاسک مگر الشرفتان کے سب سے زیادہ پاک اور طاہر و مطهر بندوں کیا پاک اس طرح مدید کے اس

یدرودیوار پر چھا گئی که اب پلیداورنا پاک ستی کے لیے ابھرنے کا موقعہ باتی ندرہا۔ سیار می ساز شنمیں دھری رہ گئیمیں

ا عرریں حالات کفار مکہ کو بینگر دائس گیرتھی کداسلام کے بود سے کی بڑ مدیند کی سرز مین میں انصار مدید کی آب یاری ہے مفہوط ہوئی جارہی ہے۔ کوشش ہوئی چاہیے

كةن آوردر خت بغنے سے پہلے بى اس كى جز كال دى جائے ۔اس طرح كے مشور سے

اسلام كحدوراول كالمخضرتاريخ

ہوتے تھے منصوبے بائدھے جاتے تھے۔سازشیں اور تیاریاں کی جارہی تھیں کہ ای ا ثناء میں چند قدرتی اور ناگزیر اسباب کی بنا پر وہ مشہور ومعروف معرکہ پیش آ گیا جو

اسلامی تاریخ میں 'خزوہ بدر' کے نام سے موسوم ہے۔

#### دارالحرب كيضعفاء

'' یوم بدر'' کوقر آن نے'' یوم الفرقان'' کہاہے۔ کیونکہ اس نے حق و باطل ، اسلام و کفر ، اور موحدین ومشرکین کی پوزیشن کو بالکل جدا کر کے دکھلا دیا۔ بدر کا معرکہ فی الحقیقت خالص اسلام کی عالم گیراور طاقتور برادری کا سنگ بنیاد اور حکومت الہیه کی

تاسيس كاديباجه تفايه وَالَّذِيْنِ ۚ كَفَوْ وَالْمُعْضُهُمُ وَلِهَاءِ بِعِصْ كِي مِقَابِلِهِ مِينٍ جِسِ خَالِصِ اسلامي برادری کے قیام کی طرف سورہ انفال کے خاتمہ پر '''الا تفعلہ التک، فتُنَةً في الْأَزْضَ وفساد كبير "" كهكرتوجه دلا أي هي كداس كاصرة اقتفاء تفا كداس اسلامی برادری کا کوئی طاقتوراور زبر دست مرکزحسی طور پرجھی دنیا میں قائم ہو۔ جوظاہر ہے کہ جزیرۃ العرب کے سوانہیں ہوسکتا تھاجس کا صدر مقام مکم معظمہ ہے۔انفال کے

اخیر میں بہ بھی جتلا دیا گیا تھا کہ جومسلمان مکہ وغیرہ سے بھرت کر کے نہیں آئے اور کافروں کے زیر تسلط زندگی بسر کررہے ہیں ، دارالاسلام کے آزاد مسلمانوں یران کی

ولايت ورفاقت كى كوئى ذمه دارى نبيس " مَالَكُمْ حد، وَلا بَتهم حِنْ شَي حَتَّى يُهَاجِورُوْا'' إل حسب استطاعت ان كے ليے دين مردبهم بہنجانی جاہے۔

#### مركز اسلام ميںموالات واخوت كي دوصورتيں اس سے بینتیجه لکا کدمرکز اسلام میں موالاة واخوة اسلامی کی کریوں کو بوری

مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کے لیے دوصور توں میں سے ایک ہونی جا ہے، یا تمام عرب

اسلام كدوراول كالمخضرتاريخ کے مسلمان ترک وطن کر کے مدینہ آ جا تھیں ،اور اسلامی برادری میں بے روک ٹوک شامل ہوں۔اور یا بھرآ زادمسلمان اپنی مجاہدانہ قربانیوں سے کفر کی قوت کوتو ژکر جزیرۃ العرب كى تطح ايسى ہموار كر دس كەكسى مسلمان كوجرت كى ضرورت ہى باقى نەرىپ يىپنى ساراجزیرة العرب خالص اسلامی برادری کا ایسانفوس مرکز اورغیر مخلوط مستقربن جائے جس کے دامن سے عالم گیراسلامی قومیت کا نہایت محکم اور شا ندار مستقبل وابستہ ہوسکے۔ به دوسری صورت بی ایسی تھی جس ہے روز روز کے فتنہ وفساد کی نیخ کئی ہوسکتی تھی ، اورمرکز اسلام کفار کے اندرونی فتنوں ہے باک وصاف اورآئے دن کی بدعہد یوں اور ستم رانیوں ہے بوری طرح مامون ومطمئن ہوکرتمام دنیا کواپٹی عالم گیر برادری میں داخل ہونے کی دعوت دے سکتا تھا۔ غلبهاسلام اسی اعلیٰ و ماک وصاف مقصد کے لیے مسلمانوں نے ۲رجحری میں پہلا قدم ميدان بدري طرف الهايا تفاجوآ خركار ٨ رججري مين مكه معظمه كي تطبيراور فتح عظيم يرمنتبي ہوا جو فتنے اشاعت یا حفاظت اسلام کی راہ میں مزائم ہوتے رہتے تھے۔ فتح مکہنے ان کی جڑوں پر تیشدلگایا۔اور چندسال بعداللہ تعالٰی کی رحمت اور سیائی کی طاقت ہے مرکز اسلام ہرقتم کے وساوس کفروشرک ہے یاک ہوگیا اور ساراعرب متحد ہوکر شخص واحد کی طرح تمام عالم میں نور وہدایت اور اسلام کا پیغام اخوت بھیلا نے کا کفیل وضامن بنا۔اور اس طرح یورا جزیرة العرب ساری دنیا کے لیے ایک عظیم تریا کستان بن گیا۔ فَللَّهِ الْحَهْدُ عَلَى ذَالِكَ بہے پختھری تاریخ اس امت کے پہلے دور کی۔ وَ صَاَ عَلَیْنَا الَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ بِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ



{بيان}





آج ایک شخص خود کوشتی موثود کہتا ہے گر جناب گھررسول اللہ فظالی حدیث بخاری وسلم میں موجود ہے کیے لوادر بچھ لوکہ سپائی اپنے نشان وردی وغیرہ ہے بہنچانا جا تا ہے کی سے بوچھنے کی ضرورت ٹیمیں رہتی ۔

ہاں!ہاں!اس سے بید بجو لیہا کریم سی کو اپنے ٹیمیں،ہم اپنے ہیں گراس کو جومطابق رمول اللہ ﷺ گا گا قبل ازیں جو ٹی آتے رہےوہ پیدا شدہ قرابیوں کو دور کرنے آتے تھے،اب جو دہال کرآنے کی خبر ہے تو اس کا استحصال کرنے کو پہلے انہیاء میں سے ایک آئے گالینیٰ حضر سے میسی انتیجی ا

پیراگراف! زبیان حضرت مولاناسید بدرعالم میر نظی مهاجرمد فی

ٱلْحَمْدُ يِنْهِ وَكَفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَّى ... أَمَّا يَعْدُ! قط بمسنونه <u>کے بعد!</u>

سیاہی اپنی ور دی ہے پہنچانا جاتا ہے بہلےمولانا مولوی محمد طبیب اور مولانا مولوی محمد طاہر صاحبان نے تلاوت قرآن

كريم فرمائى ، بعد ازال فاضل مقرر ني آيت بَكْ نَقْنِكُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ [سورة انبياء: ١٨] يرهي اوركها كه مجھے افسوس ہے سامعین كى زبان اور ہے اور ميرى زبان

اور، جس سے اینامدعا حاضرین کے خاطرنشین کرنے سے قاصر ہوں کتاب'' انجام آتھ''

(مصنفہ مرزا صاحب) کے متعلق میں آپ لوگوں کو پچھ سنا تا مگر وہ مصلحت انجمن کے

حضرات! آج ایک همخض خود کومیح موعود کهتا ہے گر جناب محمد رسول ﷺ کی حدیث

بخاری ومسلم میں موجود ہے دیکھ لواور سمجھ لو کہ سیا ہی اینے نشان وردی وغیرہ ہے پہنچانا حاتا ہے۔کسی ہے ہو چھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

نزول عيسى عليهالسلام كامقصد

ہاں ہاں اس سے بیرنہ مجھ لیمنا کہ ہم میچ کو ماننے نہیں ، ہم ماننے ہیں مگر اس کو جو

قاديانيت كيضدوخال مطابق رسول الله ﷺ کے آئے گافبل از س جو نبی آئے رہے وہ پیداشدہ خرابیوں کو دور کرنے آتے تھے۔اب جود جال کے آنے کی خبر ہے تو اس کا استیصال کرنے کو پہلے انبیاء میں ہے ایک آئے گالینی حضرت میسیٰ الطبیخا۔ نزول عیسیٰ کے وقت صرف اسلام کا سکہ رہے گا حدیث شریف کامضمون ہے'' عیسیٰ الطّیٰ 'فنرور نازل ہوں گے اس وقت مال کی اس قدر بہتات ہوگی کہ کوئی قبول نہ کرے گا حضرت عیسلی التکھی دجال کا استیصال کریں گے حضرت عیسلی الطیکاؤ کے وقت تمام سکےمٹ جائیں گے فقط اسلام کا سکہ باقی اب و بکھتے مرزاغلام احمد صاحب اس حدیث کے کیامعنی کرتے ہیں۔ (ازالتہ الاوہام مصنفہ مرزاصاحب ۲۷۸)'' مال بہہ بڑے گا کے بیمعنی ہیں'' ان کو کہدوے کہ مال لیتے لیتے لوگ تھک حائیں گے۔ صاحبان! کہا گیا ہے کہ مال بہادینے کے معنی بکٹرت خرج کرنے کے ہیں۔ مرزا قادياني كاقرآن کیااس وفت لوگ قرآن کوقبول نہیں کرتے؟ جہاں تک ہم کومعلوم ہے بسر وچثم قبول کرتے ہیں ، البتہ مرزا کا قر آن کوئی مىلمان قبول نېيى كرتا ـ خداشر مائے اس غارتگرا يمان كو ـ رسول الله ﷺ فرماتے ہیں۔ کہ دوشخص مجھی سیر نہیں ہوتے۔ طالب علم اور طالب دنیا، مگرمرزاجی اس کےخلاف ہیں فاضل مقرر نے یہاں ایک مثال بیان کی کہ سی

شېزاد وکونم نجوم پژها یا گیا جب شتم کر چکا توامتخافا کیک انگھونگی ہاتھ میں رکھ کراس سے مزید 1000 معرف مزید موجود موجود کا توام 1000 موجود موجود کا موجود کا موجود کا موجود کا موجود کا موجود کا موجود یو چھا گیا کہ بتاؤ تو ہاتھ میں کیا ہے، اس نے کہا چکا کا پاٹ، اب پیز داسو پنے کی بات ہے کہ یہاں بے چارہ کجومی استاد کیا کرتا یہاں توعقل کی شرورت تھی اور دیکھنا پیر تھا چکا کا یاٹ تھی میں آبھی سکتا ہے یائیس۔

قاد یانی کیشان رسالت میں گستاخی

دجال بری قوت سے آئے گا مرد سے زمدہ کردکھائے گا سی علید السلام کے وقت قمل کیا جائے گا۔ (رسول اللہ بھی نے قربالیا) یا در کھود جال کا ناہب اور تبدار ارب کا نائیں۔ اور سینے ! مرز اجی از لد او ہام کے ۲۵ مس ۲۸ میں کیا کھتے ہیں دجال کی حقیقت نی

كريم فظفي پرنين كھلى اور شدا بة الارض كى ' وغير ووغير ہ ۔ اب آپ لگ خود دى فيصله كر كتے ہيں كم مرزا بى بہتر جانئے والے ہيں يا نجى كريم ﷺ ؟

مرزاکے بقول قوم انگریزی دجال ہے

ادرسنومرزا تی قوم انگریز کو دجال بتاتے ٹیل گھر یا در کھو کہ دجال خدائی کا دعوی کرےگا اورانگریز قوم نے خدائی کا دعوی نییں کیا ، ابی مرزا بی نے علیا ماسلام کوترا می تک کما۔

> میں سے سب سے کہتے ہیں کہ نیجی رکھ نگاہ اینی

ہا۔ کوئی اس سے نہیں کہتا کہ پچھتو کرحیا مرزا

اس کے بعد کہا کہ بچھ مرزا تی کے استعادوں کا ڈرین رہتا ہے کہیں اس میں بھی استعادہ نہ ہوئیسیٰ جو د جال کو مارنے آیا وہ (مرزا) ٹودتو مر گیا گھر اس کا د جال (قوم اگھریز) اب تک ہاتی ہے۔ شاید مرزا تی کی مراد روحانی آتل ہویا خواب میں یا بطور

طبات سلف-جلد 🕝

استعاره

#### مرزاكے دعوئ مسحيت كااصل سبب

صاحبان ایس بھی ایکسی کا منتظر ہوں جس کے بعد دنیا بحریش صرف اسلام کا سکہ باقی رہےگا۔ ایک بات کہتا ہوں جو س کرصا جزادہ محودادر مولوی اٹھی گیا ایک ہوجا کیں گے۔ وہ پر کم رزان کی کرش اور کی اس واسطے ہے تھے کہ بندوسلم اصار کی سب ایک ہو کر جھے پر جج ہوجا کیں گے جائے ہورسول اللہ بھٹائے تمام عرب کو کیسے ایک بنادیا؟ فقط ایک وٹوک

> نبوت سے، مگروہ خدا کے سیچے مرسل تقصاد رضدا کی مددان کے ہمراہ تھی۔ وہ بیکی کا کڑ کا تھا ماصوت ہادی 🖈 اک آواز میں ساری بستی جیگادی

### دجال کے گدھے پرمرزاجی کی سواری

گیر بیان کیا کیر فرزاتی نے ساہوگا کید دجال آئے گااس کا گدھائی ہوگا جس کے دونول کا نول میں ہوگا جس کے دونول کا نول کی سال ہوتا ہے گا کہ اور بل گاڑی کو گدھا کی اور بل گاڑی کو گدھا کی اور بل گاڑی کے سینہ بیاتا ہے گرم زارتی نے مینہ بیاتا کہ کوئی رائی گئے مینہ بیاتا ہے گرم زارتی نے مینہ بیاتا کہ کوئی رائی گاڑی گلاھا ہونے کے مرز ااور مرز ارئی اس پہنچر قرین ، یا بالگاڑی ؟ کیکن تجب کی ہے کہ مرز ااور مرز ارئی اس پرسوارہ ہوتے ہیں۔

# ہداد ہودوہان کا اسی کے مناسب شہسوار

مسلمانو! یا درگھوجب کو گی سرگش پیدا ہوا ہے تو اس کی مناسبت سے ہی خدائے نی مبعوث کیا ہے۔فرمون کے مقابلہ بیس موٹی اور مججرہ آپ کاکٹری کا عصا، پیر قصہ سب کومعلوم ہے۔مقترت بیسی علیہ السلام کو ہیے ہی شمجوات دیے بھم خدا پر تھ سے بنا کر اڑانا مبرودں کوزندہ کر ناوغیرہ دلیک سرزائی کہتے ہیں کہ جو بید ہے کہ بھکم خدام روسے زندہ بات ملف - جلد ﴿ ١٣٦ وَارِياتِ كَ حَدُو فَالَ

كرتے تصوه بايمان ہے۔

ا بی مرزا بی اید خلک به ایمان هم گرآپ کی شریعت کاند که شریعت محمد ی کار

یا جوج ماجوج کے بارے میں مرزا کا خیال

(حملة البشرئ ۱۸س) يس مرزا تى كليمة بين كه ياجرت باجرت كا قصد بيه گر ان شهور كو كچه پيدنيس جات الغرض مرزا بى كوسى چيز كاپية نيس لگاه و كالعدم سبه ـ وَ آخِيرُ وْحَوْلِاَنَا أَنْ الْحَسُدُ لِلْلُهِ رَبِّ الْمُلْكِينِ

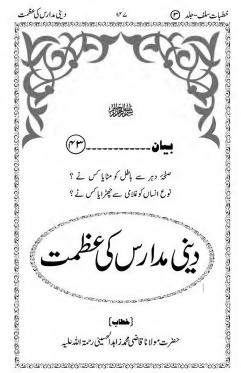

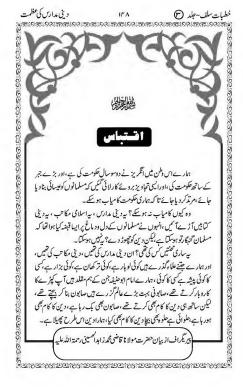

الْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَاهُ عَلَى حِمَادِةِ اللِّهِ فَيْنَ اصْطَفَى ... أَشَابَعْدُ!

#### خطبه مسنونه کے بعد! وین اور دنیا

معزز حاضر بن کرام! شاوه لی الشدیمدت دادگی رحمته الشعایی فرات بیش که آن مجیمه شد کورمندرجه ذیل و مااتی عظیم ہے کہ شارع انقطیحا نے اس کے پڑھنے کا مطاف سرور مرسر کے جساس میں مجلس کے ساتھ کا مسالف

كا عمر جمر اسود كرقريب پڙھيئا ڪهر يا ہے۔ رَبَّنَا اُلِتَا فِي الدُّهُ لِيَا حَسَمَةً ۚ فِي الْأَخِرَةَ حَسَمَةً ۚ قَمَا عَذَا اِللَّا

ر پید بید این مان مان بین مسلسه و پی از سیویت مسلمان کام مح نظر کیا جونا جائے؟ کہ اس سے ایک اور ایم چیز واقع ہوجاتی ہے کہ سلمان کام کی نظر کیا جونا جائے؟ کہ د زبامجی اللہ کی مرضی کے مطالب تل کر ارسے اور قیامت بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطالب ت

-91

د بنی مدارس کا کردار

اب میں آپ کی خدمت میں بدعرض کرنا چاہتا ہوں کدایک اسلامی مملکت کے

صول میں دیں مدارس کا کیا کر دار ہوسلہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب کی وطن کے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ذہبی

ا پ جائے ہیں لہ جب می وئن کے ماس کر نے ان وسس فی جائی ہے ذہمی بنیادوں پر کیونکدونیا میں ہر حکومت نظریاتی ہے میراا پنا نظریہ ہے آپ کا اپنا نظریہ ہے

ہرانسان کا ایک نظریہ ہے: دَلِیکُنِ وِجُهَةٌ هُوَ هُوَ لِیُهَا۔[سردُالِقر ۱۳۸۰] قرآن میں آتا ہے ہرایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے دنیا میں جتنی بھی مکتنیں قائم ہیں یا

فران میں اتا ہے ہرایہ 10 بہانہ تھر ہے دنیا میں ہیں۔ یہ مولی ہیں یا بوتی رہتی ہیں یا بوتی رہیں گی، سب ایک ندایک نظرید پر بوتی ہیں، خواہ دو نظریہ تہ نہ

ہوں رہی تایں یا بھول رہیں ہی، سب ایک ندایک تھریے پر بھول ہیں، مواہ وہ معربیہ آسانی ہو یاانسانی ہو۔خداکونہ مانے کا بھی تونظر ہیہ ہے ؟ کوئی ندکوئی نظر میہ چیش کیا جاتا

ہے۔ ہم اپنے وطن پاکستان کی مثال لے سکتے ہیں پاکستان کے صول ہیں سب سے جو بلیاد کی جہ ہے۔جس پر کامیانی ہوئی وہ بھی ہے کھ سلمانوں کی اقداد بڑ کا فی ہے۔

### اسلامي مدارس تحفظ كاسامان

اسلای عکومت کے مث جانے کے بعد مسلمانوں نے جو ترتی کی اسپنے عدوی اعتبار ہے وہ اتنی کی اسپنے عدوی اعتبار ہے وہ اتنی مور اقلیت تھی کہ والی گفتسیم ہونا پڑا تو اب سوچنا یہ ہے کہ جب اسلا کی عکومت بھی چلی گئی کہ یکومت کوشش کرتی مسلمانوں کی تعداد بڑھانے ؟ کس نے مسلمانوں کی تعداد کوکس نے بڑھانے ؟ کس نے مسلمانوں کی تعداد کوکس نے بڑھانے ؟ کس نے مسلمانوں کا تعداد کوکس نے بڑھانے ؟ کس نے مسلمانوں کا تعداد کوکس نے بڑھانے ؟ کس نے مسلمانوں کی تعداد کوکس نے بڑھانے کس نے مسلمانوں کا تعداد کوکس نے بڑھانے کر سے نہ برو تی ہے ہوئی کے بروشنی میرین بڑھانے والے نہ ہوتے تو کیا برصغیر میں میں سیام بدون بروشنی میرین بڑھانے والے نہ ہوتے تو کیا برصغیر میں

76CPT 065745CPT 0657

#### مىلمانوں كەتعداد بڑھ يىتى تتى -اسلامى مدارس كى خدمات

الموسود الموس

الگ دطن دینا پڑاتو یہ تعداد دبوتھی کس نے بنائی ؟ انبی مدارس نے بنائی \_آخر دین کے گ پھیلا نے والے درین کوتھوظ کرنے والے توسیدارس اور مکاتب ہی تتھے۔ میرے عزیز د! آپ کھیے پڑھے دوست بیں میں آپ سے کیا عرض کروں ؟ گ

میرے حزیرہ؛ آپ معنے پڑھے دوست ہیں سل آپ سے ایا حراس مروں ؟ ہندوستان میں ایک بڑار سال تک آخر بیا سلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس ایک بڑار سال کے عرصہ میں بڑے مدرسے کھے۔ اور انگریز کے زماند میں تو بڑے مدارس میتے

سال کے حوصہ بھی بڑے درسے حطے۔اورانخریز کے ذبانہ نگس او بڑے سے ہدادی بھتے سب مکا تب کی شکل بیس منتھ کی بھی قرآن مجد پڑھا یا جا تا خاتر جہ تو ٹیڑیمل خاسکی بھی نقدی چندکنا ہیں تھیں۔

قرآن کاتر جمهسب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا

مرآن کا ترجمہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ والوی نے کیا فقح الرص کے نام سے، پہلے ترجمہ می ٹیس تھا قرآن شریف کا ، ناظر وقرآن شریف پڑھاتے تھے۔ یہ کی بہت بڑی چریش ایک بڑارسال تک برصفیریش سلمانوں کی تھومت دی اوراس عرصے شن ایک بھی انتاظیم اواروقائم ندہو کا جوسارے طوم وفزن پڑھاتے ، مکا تب تھے،

مدارس تنے ، اپنی اپنی نوعیت تھی لیکن جامع جسے کہتے ہیں وہ سرف دارالعلوم دیو بند تھا جس کو قائم ہوئے آئی ایک سوسال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے۔

اس مدرسے میں جوتعلیم دی گئی بااب بھی جودی جاتی ہے بیدجامع تعلیم ہے جیتے ہمارے علوم اسلامیہ سمارے کے سارے پڑھائے جاتے ہیں تو اسلامی سلطنت کے یعلی جانے کے بعد بھی دیں کوش نے تحفوظ رکھا مسلمانوں کے فقیدے کوش نے تحفوظ

د خی **بد**ارس کی عظمی<del>ن</del>

رکھا ان کی اسلامیت کومحفوظ رکھا وہ دینی مدارس متھے جن میں متاز ترین کام جو ہے وہ دارالعلوم د ہو بند کا ہے۔

وینی مدارس کااهتمام

حضرت نانوتوی کاارشادگرا می ہے کہ حکومت تو جا چکی اب مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا جائے ، چنانچہ وہ تحفظ ہوا اور الجمد لللہ بڑے اچھے طریقے پر ہوا اور پھران دینی

مدارس سے پھرآ گے چل کر جوعلاء لکلے صلحا نکلے،مناظر لکلےاوراسی دی مدرسے کی ایک شاخ دارالعلوم حقانه بھی ہےاب تقسیم کے لیے آپ حضرات خودسوچیں کتقسیم وطن کے

بعداگرایسے دینی مدارس چھوٹے چھوٹے نہ ہوتے تو وہ لوگ جواپئی علمی یہاس بجھانے کے لیے ہندوستان حایا کرتے تھے اب تو وہ آنا جاناختم ہوچکا ہے بیددارالعلوم حقانیہ اس

برصغيرى مين بيس بلكه مين سجمتا مول كرسارے عالم اسلام ميں ايك ممتاز حيثيت ركھتا ہے اس میں علوم کی تدریس ہے ،علوم کاسمجھانا ہے لکھنا لکھانا ، ہراعتمار ہے دینی خدمت

موربی ہے اور بیا تنابر اتو می پلیٹ فارم ہے اور بد جتنے بڑے محن میں استے بڑے محن کوئی نہیں ہیں،آپ سمجھیں۔

علاءقوم کے لیے بڑاسر مار چھوڑ کرجاتے ہیں

ایک بہت بڑاد نیادارا گردنیا ہے جلا جا تا ہے توقوم کے لیے کچھیں چھوڑ کرجاتا، قوم کوکیا دے جاتا ہے؟ اگر کوٹھیاں ہیں تو اس کی اینی ہی ملیس ہیں تو اس کی اپنی، بینک

میں پیسہ ہے تواس کا اپنا ہے، قوم کواس نے کیادیا؟ یاای طرح مختلف شعبے جو ہیں ان

کے سربراہ اگر دنیا ہے جاتے ہیں تو تو م کوکیا دے کرجاتے ہیں؟

بہت کم ایسےلوگ ہیں جوخیراتی ادارے قائم کر کے جاتے ہیں جن سیقوم فائدہ

اُٹھاتی ہے کین میدلوگ؟ مثلاً مولانا صاحب کوآپ دیکے لیں۔ ہمارے مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتھم کوآپ دیکے لیں انہوں نے قوم کوکیا دیا ہے؟ کئی ادارے شدر سرکائٹ در صدفان سے سرکائٹ دخلے ہے۔ عربیکی مذال سے سرکائٹ شاہد

بنوادیے کئی ہزار موذن دیے، کئی ہزار خطیب دیے، کئی ہزار مدرس دیے، اور کئی ہزار کمائیں تصنیف ہوری ہیں ہوتی چل جا میں گیا آئی عظیم بلڈنگلیں تو م کودیں اس میں کوئی شکٹے ٹیس کرد نیائیس اور مکی گئے دین کے کام ہور ہے ہیں۔

# دنیا کی بڑی یو نیورشی

جامعہ از ہر ہی کوآپ دیجے کیس مصریش جامعہ از ہر دنیا کی بہت بڑی یو نیورٹی ہے گروہ بھی صومت کے تعاون سے جال رہی ہے، اس کے اوقات ہیں، اسا تذہ کی بڑی معقول تخواہیں ہیں وظائف دیے جاتے ہیں ان کامر پرتی محکومت کرتی ہے۔

ر بین میں اور میں جو اس میں ایس اللہ اللہ کی سر پرتی کون کرتا ہے؟ ان مداری کے چتم حضرات آپ سے اور لوگوں سے پیسہ پیسر نگی کرتے ہیں اور اس پیسے کو

ال ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ صرف کرتے بیں کہ مداری بن جاتے ہیں۔ مساجد بن جاتی ہیں، مکاتب بن جاتے ہیں تو بید ماری پہلے ہی تھے اب بھی وہی کام کررہے ہیں جوکام استخام وٹس کے لیے ضروری ہیں۔

نظریے کا تحفظ اگر کی اسلامی ممکنت کا حصول ہوگیا شٹائیا پاکستان ہماراوطن ہے یہ اسلامی نظام کے نعرہ بائے بلند کے قحت حاصل ہوگیا۔ اب اس وطن میں اگر ہجائے اسلامی نظریات کے لادینی نظام کا پر چارشروع ہوجائے تو اس وطن کا حاصل ہونا اور نہ ہونا برابرہ وجائے گا۔

28766711928766711928766711928766711928766711928766711

### اسپین کی حالت زار

دین مدارس کی عظمت

100

خطبات سكف-جلد 🕝

اسین کی مثال آپ کے سائے موجود ہے ہیائی بیش آ ٹھوسوسال مسلمانوں نے محاصت کی مسلمانوں نے محاصت کی مسلمانوں نے سیست ہورہ ہے ہیائی بیش آ ٹھوسوسال مسلمانوں نے سیست ہوائی ہے کہ انہا ہے جو ہوا ہے ہی مسلمانوں نے سیست جو لوگ ہو اوگ سے بیمی شاہ ٹھے ہوائی انہائی ہے ہے ہوگ ہوائی ہے کہ انہیں ہے جو لوگ ہوائی ہوا

ا بین این اما م کو چاک میں آجی ہوئی ہے۔ اور بیا ہے۔ اور اس بیابی کا اس ملک میں کہ سکتا ہے۔ اور کا تیا ملک میں ا کہ سکتا ہے لین جس ملک میں آجی سوسال مسلمانوں نے حکومت کی اس ملک میں اسلام کا نام لینا بھی جرم ہوگیا اور پرنتیجہ کیوں تھا؟ دہاں مکا تب اسلامی نیس تھے مداری

مدارس ومكاتب كااتهم كردار

ہمارے اس وطن میں انگریز نے دوسوسال حکومت کی ہے اور وہ حکومت ایسے کی ہے کہ بڑے جبر کے ساتھ حکومت کی اور ایک تجاویز بروے کا رالڈ کی کئیں کیر مسلمانو ل کو عیمانی بنا دیا جائے مرتد کردیا جائے تا کہ ہماری حکومت کا میاب ہوسکے وہ کیوں

كامياب نه جوسكے؟

ید دینی مدارس ، بداسلامی مکا تب ، بدرینی کتابیس آٹرے آئیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے دل اور دماغ پر ایسا قبضہ کیا ہوا تھا کہ سلمان گنا ہگارتو ہوسکتا ہے کیکن دین کو چھوڑ دے؟ بیٹیس ہوسکتا ہم خواہ گناہ گار ہیں گر ایک گناہ گار سلمان بھی بیٹیس برداشت کرسکتا کہ اے کہا جائے کرتو غیر سلم ہے ایک انسان کے تقییرے کے خلاف کوئی بات کی جائے تود وہرگز گوارانبین کرسکتا بیرساری کی ساری گفتیں کس کی تیسی؟ان دینی مدارس کی تھیں دین مکا تب کی تیس -

دين اور دنياالگ الگنهيس ہيں

یہ ہمارے ذہن شروہ ہے ہی ڈال دیا گیا ہے کدوین اور دنیا الگ الگ ہوتے بیں ای سے میں نے قرآن تکیم کی تحول ہالا آیت پڑھی ہے دنیا اور دین الگ الگ شیبے بیں بیغلایات ہے دین اور دنیا ایک می چیز ہے دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں اور سی

بات امام الانبیاء کے زمانہ تک بھی تھی بعد شرماب بھی ہے۔ صحابہ کرام ہفتہ اگر وہ صوفی تنے ، سالک تنے ، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت ش کور ہتے تئے تو ران شن وہ جہاد کرتے تئے۔ اگر وہ کبلہ تنے تو ساتھ ہی وہ ملٹے تھی تئے۔ اگر منط تنے تو ساتھ ہی سپائی تھی تنے لیخی سارے صفات محابہ گرام شمیں تئے بھی تو اسلام چھیلا وریڈو آپ پڑھے لئے دوست ہیں جھے تجاب آتا ہے آپ دکھیلس کو کی تھی ایسا نظر ہدہے تھے بتا کمی جودس سال میں مجیلا ہواورایا کا جیلا ہوکد آؤوم عالم پر چھاجا ہے۔

یہ اشتراکیت کو آپ دیکھیں ، مارکس نے اس کی بنیاد رکھی لیٹن نے اسے پھر پروان چڑھایا۔اور پھراس نے اپنے چٹ شاخیں نکالی ہوں تقریباً سوسال کے عرصہ بیس اس نظر سے کو کچیلا نے کے لیے کوشش کی گئی۔

عَی زِندگی کے تیرہ سال

کین امام الانبیاء ﷺ ، جب آپ ﷺ کی عمر چاکس سال ہے۔ آپ ﷺ نے دعوت نبوت کا من جانب اللہ اعلان فرمایا کہ آپ ﷺ اللہ سے نبی ٹین تیرہ سال تک کمد تحرید میں رہے اور وہ زندگی ہے جو سرکی زندگی ہے شقت کی زندگی ہے، کوئی وہاں

کام ٹیں ہوسکا سواے عقیدے کی اصلاح کے تیرہ سال تک کر اِللّہ اِلّلّهُ مُحَمَّدٌ رَّ سُولُ اللّٰمِ بِحَمْ ها کِرعَقیدہ پختہ ہوجائے۔

مدنی زندگی کے دس سال

چردن سال کے عرصہ میں ۵ سرجنگیں لڑیں نی کریم 188ھ نے چوڈی بڑی ملا کر ۵ سرجنگیں توسال میں کتی ہوگئی، چیارتوسال میں جنگیں ہوگئین جس ایک دنیائے ظیم ترین انسان کوسال میں چارد فدیر خت جنگیں لڑنی چرین تو بتائے کدوہ کامیاب ہوگا کہ

نا کام موگا بظاہر تونا کام مونا چاہیے۔ کسینی میں میں اسکان میں کا میں مونا چاہیے میں میں اس کا میں مونا چاہیے میں میں اس کا میں مونا چاہیے میں میں م

کین اس دن سال کے عرصے کے بعد جب اما الانبیاء بھا ان دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وس الا کھ مراخ میں کے آپ بھٹا الک ہیں آپ بھٹا کی حکومت دن لا کھ مراج میں تک ہے بت آگر حضور بھٹا اس دنیا کے سامنے یا جس طرح امارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ بیرتمرن کیا ہے؟ کہ دنیادی زندگی ہے الگ تھلگ ہوجانا تا تو بھر دن لا کھ

ایل سورسیے در پیران مایا ہے؟ اردنیادی رسل سے اف حسک ہوجاماء بو پیروں لا ھ مربع سرائو کیا ایک مل مجی نہ لیلتے۔ اسلام دونوں چیز در راکوچ کرتا ہے۔ دین کو بھی اور دنیا کو بھی قر آن مثر بیف میں

اسلام دولوں چیزوں نوس کرتا ہے۔ دین نوسی اور دنیا نوسی را ان سریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مُدست کی ان لوگوں کی جوفتط دنیا ما گئتے ہیں فرمایا میں تو دین مجی دے سکتا ہوں۔ آخرت مجی دے سکتا ہوں۔ دونوں دے سکتا ہوں۔ تو دونوں دیں ہیں۔

سلاطین امت کی تاریخ \*\*

ہمارے گذشتہ سلاطین کی تاریخ آپ دکھی گئیں۔اس برصغیر میں فرخ سیر قرآن کا حافظ تھا علا ڈالدین خلجی قرآن کا حافظ تھا اورنگ زیب قرآن کا حافظ تھا، عالم تھا، اس کےملاوہ بھی کئی سلاطین گذرے ہیں تیورخود پئیرکرسٹا تھا مناظرے اور بیٹ تج ہوتا تھا۔

ایک مناظرہ کرایا تیمور نے علامہ تفتازانی اور دوانی کے درمیان تو تیمور نے تفتازانی کوکامیاب کیا۔ان کےمقابل کونا کا م کہا یعنی تیور فصلے کیا کرتا تھاعلاء کی ان بحثوں میں ۔

میرے عرض کرنے کا مقصدیہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ بہتو ویسے ہی کہا گیا کہ جی اگردین کی طرف آئے تو دنیانہیں ملے گی اگردنیا کی طرف آئے تو دین نبیں ملے گانبیں بڑی لمبی فہرست ہے ہمارے یاس۔

ہارے اسلاف گونا گوں صفات کے حامل تھے

ا مک طرف ده فلسفی میں ایک طرف وہ حافظ حدیث میں ۔ایک طرف وہ مجاہد میں ۔ ایک طرف وه مصنف میں ۔ایک طرف وه مبلغ میں ایک طرف وه بهت بڑے صناع میں

ابن رشد فلفی ہے۔ بہت بڑافلفی گذراہے جے بورے بھی مانتا ہے۔ اتنابر القیہ ہے۔اس نے ایک کتاب کھی ہے" ہدایة الجبتد" ..... یہاں پڑی ہوگی ۔ یعنی مذاہب میں جواختلافات ہیں ۔ بہت ہی اہم موضوع ہے ۔ایک مسئلے میں کتنے قول ہیں۔مثلاً سرکامسے ہے۔اس میں کتنے اقوال ہیں۔

امام ما لک فرمائے ہیں کدسارے سر کامسے کرو۔امام شافعی فرمائے ہیں کدوونین بال ہوں تب بھی خیر ہے۔ ہمارے امام ابو صفی قرماتے ہیں کمرے چو تھے تھے کامس کرو۔ ابن رشد فلسفی ہےاور بہت بڑا فقیہ بھی

میں ایک مثال دیتا ہوں ابن رشد نے "بدایة الجعبد" کی دوجلدوں میں وہ سارے مسائل جمع کردیئے ہیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ توا تنابڑا عالم ہوگانا؟ ایک

طرف تو وہ فلسفی ہےاورایک طرف وہ اتنابڑا فقیہ ہے۔ پھراس کومؤ طاامام ما لک بوری  ز بانی یاد ہے۔ ہمارے ہاں ایک دبنی کتاب ہے حدیث کی سؤطا امام الک این درشرکو پوری سؤطا امام الک زبانی یاد ہے۔ بیتین مثالیس شماس کیے خدمت میں عرض کررہا جوں کہ ہمارے ہاں جوا ختلاف رکھا گلا بیرکئی پالیسی تھی کی کہ کہ ان کوآئیس میں نہ سلتے

> دیاجائے۔یہ بالکل غلاہے۔ شیخ الہنداور علی گڑھ

اب البهد اول کی مرحد

ہمارے فتح البند رحمة الله علیه مولانا محدود حسن اسیر مالئا۔ جب و ه مالئا سے وائیں

تقریف لائے تو تو گر شقر لیف لے گئے اور وہاں جو خطب دیاوہ چھپا ہوا موجود ہے۔

آپ نے اس فتطبے میں فرمایا کہ تمہارے پاس اس لیے عاضر ہوا ہوں کہ شاید

میرے درد کے شخوار بدنسبت دینی مارس کے تم میں زیادہ ہیں تو انہوں نے و لیے ہی

بات نہیں کی کہ یہ وہ بی و نیورش علی گڑھ ہے کہ جس کو فیم اسلائی طاقتیں دور کررہی ہیں

اسے قریب لایا جائے کیونکہ ہم سب آئیں میں نظمہ پڑھنے والے ہیں جناب مجمد رسول

اللہ دھی تا ہم دونوں اسلام کی طاقتیں ہیں اس کے بعد مجر عامد ملیہ کا وجود ہوا۔ آپ کا

مقصد بیر تھا کہ دونوں اسلام کی طاقتیں ہیں اس کے بعد مجر عامد ملیہ کا وجود ہوا۔ آپ کا

#### تعدیعاً ندوون مارک کا حراق کے ایک. حضرت لا ہوریؓ کی وسیع النظر فی

اس کیے میرے دوستو اور میرے نزید وادین میں سلمان سرارے کے سارے شریک ہیں۔ ہم سب نگلہ پڑھنے والے ہیں کوئی کس رنگ میں ہیں کوئی کس رنگ میں ہیں۔ سپائی سب ہیں۔ ہمارے اس دور حاضر کے امام اولیا موالا نااحم کی رحمت الشعاہی کا ایک بہت اچھاوا قصہ ہے میں عرض کردوں۔

ڈ اکٹر سیدعبداللہ کوآپ سب حضرات جانتے ہوں کے اللہ انہیں سلامت رکھے

بہت ہی اچھے آدمی ہیں بہت بڑے ادیب ہیں پیدھنرت لا ہورگ کے شاگر دہیں ہیا گیا۔ جماعت تھی جس شی علامہ علا اللہ ہی صدیقی ابوالحسن علی عمدوی ، قاری ٹھر طیب ، وارالعلوم و بو بیئد کے مہتم ڈاکٹر سید عمیداللہ صاحب سیسارے حضرات ہم مبتی ہتھے لا ہورش نے اکثر صاحب نے خودیدوا قد کلھاا خیاروں شن چھپ چکا ہے کہ شن حضرت کے بالی احب مزحاکرتا تھا تو ان کی امحت کا تھی برا اثر تھا کہ شیس نے واقعی تھود کی ہے۔

لا ہودیس و اسر صاحب سے دوریو العظام اوروں میں پیپ چھاسے دیس سرت کے پاس جب پڑھا کرتا تھا تو ان کی مجب کا بھی پر اثر تھا کہ بھی نے داڑھی چھووڈ کی ہوئی تھی جناز نامذیکس ان کے پاس رہا۔ یا آنا جانا رہا تو میری داؤٹھی تھی بعد بھی بچھ ا ایسے دا تھات ہوئے انسان بیں ، ہم سب سے خلطیاں ہوئی رہتی ہیں ہے کوئی آتی بڑی بات ٹیس تو شاہ صاحب ککھتے ہیں کہ بھر نے داؤھی صفا کردی۔ بال اتاردیے'' فارغ البال' ہوگیا تو بچھے اس بجائیا اور ڈیٹل کا کے کا تو اب اس نے سکام کیا؟ اتفاق کی بات کے

ہوگی کہ ایک شادی میں حضرت مولانا تھی تشریف لانے اور میں بھی وہاں مدعوقها میں مولانا سے چھپ کر چیچے کاطرف بیٹیر گیا۔

### علمی رشته بهت برارشته ہے

دین مدارس کی عظمت معانقة كميا، اوركافى ديرتك ان سے باتيں كرتے رہے اور ان كودعوت وى كدمير ب ياس جوصدارتي محل ہاس ميں آپ قيام كريں تووه كون تھے جنہيں سينے سے دگايا؟ مولانا احدسعیدصاحب اکبرآبادی فاضل دیوبندولی میں آپ پڑھتے تھے ان کے یاس کلاس ہوتی تھی ، پھریہاں پڑھاان کا احترام کیا ،معانقہ کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ میرے پاس قیام کریں۔ بیاستادشا گردی کارشتد اسلام ہی سکھا تاہے۔ تم بےوردی ہومیں باوردی توحضرت مولانا رحمة الله عليه اسمجلس شادي ميں تشريف لائے تو ڈاکٹر سيد عبدالله صاحب فرمات بي كهين ان سے چيب كربيشا تفا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مولا نا اپنی نشست سے اُٹھے اور سید ھے میر ہے باس آ گے اور فرمانے لگے بیٹا آپ کول جھی کر بیٹے ہیں؟ .....بات سنوا ان لوگوں کی باتیں بڑی او تجی ہوتی ہیں ۔ بیہ بہت اچھےلوگ ہوتے ہیں جی ۔ فرما یا بیٹا! آپ بھی اسلام کے سیابی ہیں۔ میں بھی اسلام کا سیابی ہوں تم بےوردی ہو اورمیں باوردی ہوں ہیں ہم دونوں اسلام کے سیابی۔ ديكها جوڑا نا جي؟ تو ژا تونييس نا؟ اگر نه ديكھتے اور فرماتے عبداللہ شاہ ہث جاؤ، دفع ہوجاؤ،تم نے داڑھی منڈواڈ الی وغیرہ ۔لیکن نہیں اُٹھ کران کے یاس خودتشریف لے گئے، یاس جا کر بیٹھے اور فر ما یا بیٹا مجھ سے شر مانے کی کیابات ہے۔ تم بھی اسلام کے سیابی ہو، میں بھی اسلام کا سیابی ہول ۔ میں باوردی ہول تم بے وردی ہو ..... خدام الدين ميں بيدوا قعہ چھيا ہے.....کتنابڑ افلسفہ ہے۔

جهار سے اسلاف نے دنیوی شعبول کے ساتھدین کا کام کیا ہے تومح مرحزات! ہم سہ الحد لله سلمان ہیں آب یا کتان گورشنٹ کے ات ملف - جلد 🛈 ۱۲۱ د نی مدارس کی عظمت

سر برآوردہ اٹل کارییں ، آپ کوریٰ مداری کا دورہ کے لیے نتخب کیا گیا ہے آپ کی صلاحیتی ہیں وہ محی سلم ہیں۔ اگر آپ کے اندر دینی صلاحیتیں زیادہ اجا گر ہوں گی تو ان کا نا کدہ آپ کوسٹے گااور آپ کے ہاتحق کوسلے گا جہاں آپ جا کیں گے وہاں فائدہ کچ

پنچیگا۔ ہمارے پیچیلے دور کا ہرتا جربتا جربتی تفایسٹانے تھا، تکیم مربانے بھی تفا، اور سکیم بھی تفا۔ ہر معمار بمعی اربعی تفاور مربانے بھی تفاسیہ مارے جینے علاء کر رہے ہیں تفا، اور سکیم بھی تفا۔ تر کھمان سے کوئی براز ہے کی کا کوئی پیشہ ہے کی کا کوئی امارے امام ایو حیثیت کے ہم مقلد ہیں آپ پڑے کا کا رو بار کرتے تھے۔ اور صابو ٹی بہت بڑے عالم گزرے ہیں سابوں بنا کر پیچیا تھے۔ لیکن ساتھ ہی دین کا کام بھی کرتے تھے۔ صابوں بھی بک رہا ہے دین کا کام بھی ہور ہا ہے۔ حلوائی ہے، حلوہ بھی بچا اور دین کا کام بھی کیا ہے۔ میرا مقصد

> <u>یہ تصور غیراسلامی ہے</u> تعبہ تو غیراروں میں دیا

یہ تصورتو فیراسمائی ہے کددین اور دنیا الگ الگ بیں۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی ہندووں میں تقسیم فرائض ہے۔ رہا ہوگی ہندووں میں تقسیم فرائض ہے۔ رہا کا کام مرتب کرتا ہے۔ دیا کا کام مرتب کرتا ہے۔ دیا کا کام مجب کرتا ہے۔ مارے ہاں توسط نع بھی سے بجاہد بھی ہے تاریخ ہیں ہے۔ مارے ہاں توسط نع بھی کرتا ہے۔ مسلم پر بیٹے کرتا ہاں وہ مسلم پر بیٹے کرتا ہاں وہ بدوق بھی تیار کرسکتا ہے۔ مسلم پر بیٹے کرتا ہوں وہ بدوق بھی تیار کرسکتا ہے۔ مسلم پر بیٹے کروہ ترجمہ بھی پڑھا کہ وہ تاکا کوئی الگ تصور ہے تی تیس بیت و بدیثی کو محتوں کا اک وہ الگ تصور ہے تی تیس بیت و بدیثی کو محتوں کا اک تر بہ ہے کہ چوٹ ڈال دوا لگ الگ کردد۔

KSCROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROSMOUROS

قطب الدین بختیار کا گئ کا جناز ہادشاہ نے پڑھایا

سنت الدین انتش رحمه الله علیه خاندان غلامان که آیک بادشاه گزرے بیل شمل الدین انتش رحمه الله علیه خاندان غلامان کے ایک بادشاه گزرے بیل آپ جانتے تی ہیں۔خواجہ قلب الدین بختیار کا کی رحمہ الله علیہ کے زمانہ میں گزرے

ا پ جامے مل ہیں ۔ بواجہ بھب الدین بختیار کا کی رحمتہ الشعلیہ نے رہانہ ہیں سر رہے ہیں وفات سے قبل خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے خدام کواپنے ہیں جہ نہ الد

جنازہ پڑھانے والے شخص کے متعلق وصیت فر مائی کے کون ساختص جنازہ پڑھائے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کا جنازہ اٹھا اسلامی ممکنت اٹٹش کی حکومت ولی کا

جنازه، معلیا، اتقیّاء صوفیاء اور علاء سب جمع ہیں تو اس وقت لاوُ ڈائٹیکر نہیں تتص سلطان \*\*\*

ش الدین انتش بمی پھیلی صف میں نصورے ہیں، پوچھا جنازہ میں کیادیہ ہے؟ تخت شاہمی بیر بھی کا مل ور حید کا تقو کی

عرض کیا گیا کہ خواجہ بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فر مائی ہے کہ میر اجنازہ وہ صلی بڑھائے جس میں میصفات ہوں۔

اس پڑھائے جس میں بیصفات ہوں۔ نمبرایک آج تک تبجد کی نماز قضانہ ہوئی ہو۔

نمبردوا پنی بیوی کےعلاوہ کسی کےساتھ تعلق نہ ہو۔ • • • • سر : • سر

نمبرتین عصر کی منتیں تہی نہ چھوٹی ہوں۔ استے استے علاء موجود بیں طرکسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ آگے بڑھے۔آپ نے

تاریخ میں بیدوا قعد پڑھا ہوگا کہ سلطان شمس الدین انتش نے حضرت بختیار کا کی رحمتہ اللہ علیا کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ ہمارے سلاطین بیک وقت دنیا کے حکمر ان بھی تنجے اور

ساتھ تی آفق کی کے اعلیٰ مقام پرجمی فائز تھے۔ توعوش کرنے کا مقصد صرف ہیے کہ ہم میں اختلاف پیدا کیا گیا کہ ایک طرف

تو کرن کرنے کا متصد معرف پیدا ہے گئا ہم میں احمد اف پیدا میں اسلام پیدا کا کہ ایک مرف مسٹر ہوں اور دوسری طرف ملا ہوں حالا نکد ہم سب مسلمان ہیں اسلام پیسکھا تاہے د خې مدارس کې عظمت

میر ہےدوستو کہا گرایک ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر بھی ہو۔اور مبلغ بھی ہواگر ایک مولوی ہے تو وه ڈاکٹر بھی ہوسکتا ہے اگر بیا ختلاف ختم ہوجائے تو ہم سب مل کر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔

علما غمونه بنين بدبر ی خوثی کا مقام ہے کہ ہماری حکومت نے بیمنصوبہ بنایا کہ آ ب جیسے حضرات کوکہا گیا کہآ ہے دینی مدارس میں بھی جائیں ۔وہاں جا کرطلباء کو دیکھیں ۔ دینی ماحول میں کچھ وقت گزاریں ۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا یہ ادارہ ہے ۔کوئی بھی اس کامستقل ذر اید آمدنی نہیں ہے میرا پر اناتعلق ہے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے ان کی کوئی آمدنی نیس ہے متعل آج ہے پیزنیس کل ہے کہ تو کاعلی اللہ کام چل رہاہے، چرآب د کیستے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر پی طلباء وعلاء پڑھ رہے ہیں خالص دینی ماحول ہے جو ماضی کی شاندارروایات کی باودلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو بھی مزیدتر قی عطافر مائے۔اور ویگر دینی مدارس کوبھی دین کی خدمت کی توفیق عطافر مائے ۔ آپ حضرات کوبھی ایپے فضل ہے نوازے اور حکومت کے ہرشعبہ میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی تھی مقام دینے کی توفیق عطافر مائے تا کہ ہمارارہ ایک ایک عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ بن سکے۔ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ





لیے پھرتے ہیں سینہ تو سبحی عشاق لیکن جو اُٹھالے بارِ تیریم کش سینہ اس کا ہے

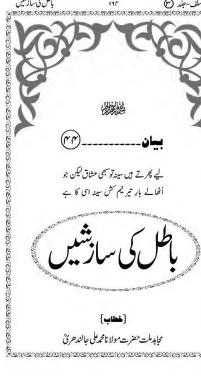

مجابد ملت حضرت مولا نامجم على حالندهري ٌ

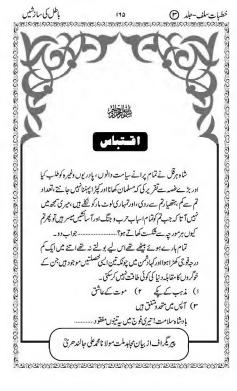

ٱلْحَمْلُ لِلْهِ وَكَفْى وَسَلَا هُ عَلْ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفْى ... أَمَّالَهُ لُهُ! تَعْبِرُ سنوند كَ بعد!

حضور ﷺنے تر کہ میں دو چیزیں چھوڑی

حضور ﷺ خفر مایا کرد چیزین تریش چیوز کرجار با ہوں قرآن دسنت ہماری بنیا دی دین کی کتاب قرآن مجید ہے۔اس کو چھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ مثالے مجبودا گرف کی کمبار برتن بنانا رنگ ساز رنگ کرنا تجام تجاست کرنا شامکھائے بلکہ عمل کرکے بتائے بغیر نائی صاحب ہید کہدویں کہ لوبا ہوگا پیٹھے ککڑی گئی ہوئی ہوگی

بلند ن مرے مواجے جیز مای صاحب یہ بہد رین دلوہا ہوہ چیچے حزی میوں ہوں) ہازارے کے کرڑ چھا کرکے چلانا تو دنیا کا کوئی انسان تجامت نیش کرسکا۔اوراگر کی تو سمی سے سرکی فیزئیس۔

ایے ہی کاشکار بیلوں اورال کا تضیل بتلائے نود چلاکر نیسجمائے تو ان شاءاللہ کر دارشی کا کوئی انسان بل نہیں چلائے گا اگر چلا یا بیل نتم کر کے دکھ دےگا۔ قر آن فیجی کے لیے سنت رسول کی ضرور ت

باطل کی سازشیں اليسية ي درزي الرزباني كهدو يكر ااس طرح كالوتوكوث بميض بنيان سين كى دنيا کاایک انسان بھی قمیض نہیں بنا سکے گااگر بنا بھی لیاتو کیڑ ابر ہادکر کے غارت کردے گا۔ جب دنیا کا کوئی فن بغیرعمل دیکھیے بھے میں نہیں آ سکتا تو دین کی بیہ کتاب قر آن حکیم بغیرسنت رسول ﷺ کے کیونکر سمجھ میں آسکتی ہے۔جنہوں نے قر آن کو پکڑا مگر سنت رسول عَلَى كُوچِيورُ اوه مَراه هو كَيُصحابه كرام الله عَلَي رسول الله اللهُ اللهُ عَلَي كرت بوع ويكما ہارے یاس علم فن حدیث کے ذریعہ آپ کا طریقہ اور سنت پیچی ہم نے حضور ﷺو دیکھانہیں ہے۔ قر آن وحدیث: الله کاراشاد ہونے میں کوئی فرق نہیں صرف بہ فرق ہے کہ قر آن الله كا كلام يبياور حديث تحكم الله كالمركلام رسول الله هي كا \_ وماينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى [ سورة نجم] یغام رسائی کے دوطریقے اگراستاوشا گردکو پیغام دے کہ بیمیرے گھر پہنچادوتو پیغام رسانی کے دوطریقے ہیں۔ ا) بعینه الفاظ فل کرے۔ الفاظ کا لحاظ کے بغیر پیغام پہنیادے کہ مثلاً کہا میرے گھر کہہ آؤایک مہمان کا کھانا بھیج دو،اگریمی لفظ نقل کریتو بعینہ وہی پیغام پہنیادیا۔ای طرح حضور 👼 وہی

الفاظف كرين توقرآن كيكن يتجبرالله كيغام كواكرايينا الفاظيس پہنجادين توحديث

شریعت کے براہین و دلائل ہونے میں قر آن کواولیت اور حدیث رسول کو دومرا درجہ عاصل ہے آخصرت ﷺ نے اگر دین کی کوئی بات قر آن کی آیت پڑھ کر بتائی یا اپنے لفظوں میں بتائی دین کی حجت ہونے میں دونوں برابر ہوں گے جب طبات سلف-جلد 🕝 🕥 ۱۲۸

حضور فظفا ہے سن لیا تو دونوں کو ماننا مساوی طور پر فرض ہوگیا دونوں کا اٹھار بھی مساوی طور پر کفر قرار پائے گا قطعیت میں دونوں برابر ہوں گے دونوں میں کسی کا

باطل کی سازشیں

مساول طور پر هم تر ارپایشد کا حصیت بین دولو بی برابر ہوں ہے دولوں بین یا ہ مجمل انکارکیا تو برابر کا کفر ہوگا۔ \*\*\* میں سر مشدیر میں تھاہ

فرق صرف اتنا ہے کہ جب زماند بہت گزر گیا توقر آن کے فکینچے کا داستہ تھی مدیث کے فکینچے کا داراتہ تھی نیس دہا۔ اس لیے قطعیت میں فرق آگیا قرآن کی طرح

مدیت کے مینچنے کا راحیۃ سی بھی رہا۔ اس سے تصنیت ہیں ترق الیام ان ق حرب مدیث کو مانا فرض ہے کیونکٹر آن کو اور تے ہم نے تود دیکھائیس بلکہ مدیث کی طرح حضور ﷺ کی سے سنا ہے۔

## قدوسي صفت صحابه

حضور ﷺ نے ایک کافر کا قرض دینا تھا۔ اس نے ما لگا۔ آپ نے قربایا شن ادا کر چکا موں تو دومری دفعہ ما تھا ہے اس نے کہا تی مورکہ کتا ہے دے چکا موں تو

صفور ﷺ نے محابہ ﷺ سے دریافت کیا۔ کیا تم میں کوئی گواہ ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوکر عرض کرنے گئے میں گواہ ہوں۔

ایک صحابی هنزے ہو رغرس نرے سطے بیں یواہ ہوا آپ نے سوچ کرفر ما یا تواس دفت موجود نہیں تھا۔

اس نے کہا میں موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا میں موجود نہیں تھا۔

آپﷺ نے فر مایا گواہی کیوں دے رہے ہو؟ • کی مایا گواہی کیوں دے رہے ہو؟

سجان اللہ! کتامضبوط اور متحکم ایمان قعا کو پیغیبر کی طرف نج بات کی نسبت ہوگئ اس پر بھی گواہی دے رہے ہیں کیا ان قدوی صفت محابہ کرام چھھ جیسیا و فاشعار انسان دنیا چش کسکتی ہے۔

حضور 88گئے نے اسے اس تصدیق وگواہ می پر انعام دیا اور فرمایا کہ یوں شہادے دو آدمیوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی ۔لیکن جس گواہ می کی نسبت تیری طرف ہوجائے گی۔ اس میں دود کی بھائے ایک کی گواہ می کو امتیز ہوگی۔

قيصروكسرى كى شكست

سے مرحم کری ہے۔ آٹھنرت ﷺ کے زمانہ میں دو بڑی سلطنتیں تھیں ایک ایرانیوں کی اور دوسری رومیوں کی آدھی دنیا کی حکومتیں آتش پرستوں کے ساتھ تھیں باقی دوسروں کے ساتھ

رومیوں میں اور میں ویوں میں ہوں۔ س پر حوں سے ساحد سے باوں دومروں سے بر سے تھیں چیسے آج کل دویڑ سے بلاک وہیں امریکہ کا اور روس کا۔ جب مسلمانوں کے مقابلہ میں دونوں کو شکست ہوئی تو آخیضر سے نے تسلی دی

إِذَا هَلَكَ كِشُولَى فَلا كِسُولَى بَعْنَهُ أَنْ

کہ جب کسر کی ہلاک ہوگیا پھر کوئی دوسرا کسر کی ٹیس اور جب قیسر ہلاک ہوگیا۔ پھر کوئی قیسر نہ ہوگاان دونوں حکومتوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیااور دفتح کرلیا۔

مسلمان اقليت مين غالب

تمام مما لک کے عیسائیوں نے ایک مشتر کہ فوج بنا کر ایک کی کمان میں و سے کر مشتر کے لاواکی اس میں مسلمان ۵ سار ہزاراور عیسائی فریز ھولا کھوفوج تھی۔

پہلےمور چید میں عنسان کی جنگ جوساٹھ ہزارفوج تھی بادشاہ عنسان خود کمان کررہا ان کا رہ سرکرند : مقدم سلان نزل کی بین بھی چھوٹوں مذاخیہ براشہ

ضاملان کل اس کے نصف بیتے مسلمانوں نے کہا کہ کچور پر دیجی چیوڑ وو چنا نچیساٹھ مسلمان ساٹھ ہزار میسائیوں سےلڑے۔ توقع ہوئی ساٹھ مسلمان ساٹھ ہزار میسائیوں

شاه هرق<u>ل کااپنی فوج پر غصه</u>



تو جب تک ملمان قوم میں بیتیوں چیزیں رہیں گی وہ جینتے اور جینتے ہی جا میں گے اس طلیم ناکا می کے بعد انہوں نے ملمانوں میں افتر اق وانتشار پر پا کر کے ملت اسلام یہ کی وصدت کو مارہ مارہ کرنے کی ہنا ورکھوری۔

پیراللہ ابن ساءای سازش کا ثمرہ ہے اس کی تاریخ پڑھ لیںا۔ عبداللہ ابن ساءای سازش کا ثمرہ ہے اس کی تاریخ پڑھ لیںا۔

. الل يورپ نے اس طرح آج سازش کی کداسلام کے خلاف کیسنے ہے مسلمان ا

اسلام نیس چھوڑتا نداعتراض کرنے سے کیونکہ شروع شروع میں انہوں نے اعتراض کے مجرات ادر صدود پر، کافروشرک کے ابدالاً بادیتم میں رہنے پر بھی اعتراض کیا جن

کےعلماء نے دندان شکن جوابات دیے۔ ان میں سرفیم ست جیتہ الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولا نا محمد قاسم نا فوتو ی

ان بین سرفیرست نجیة الاسلام آم العنوم وامیرات سفرت بولا تا تحدها مما بولو ی پرایک انگریز نے اعتراض کیا کہ اسلام کا امدالاً بار جنهم کا ضابط سراسر ظلم ہے ریجی بے پرایک انگریز نے اعتراض کیا کہ اسلام کا امدالاً بار جنهم کا ضابط سراسر ظلم ہے ریجی

۔ ''تماہ کومز اوسینے کی طرح ظلم ہے۔ کیونکہ جس نے کفر یا شرک کاار لکاب کیا ہوگا اس کے شرک وکفر کی مقدار مقررے کیونکہ نابالتی شریق کوئی جرم مندشا۔ یہ حصہ محرکا یا کیزہ فشا۔

ایک انگریز کااعتراض اور حضرت نانوتوی گاجواب

حصرت نانوتو گئے جواب دیا کہ چورجب چوری کرتا ہےتو دنیا کی عدالتیں سزا شمی چوری کا نائم نیس دیکھنیں کہ وقت کم تھاتو سزا کم اورا گرزیا دہ وقت لگا تو چوری کی سزا زیادہ سزا کا مداروقت کی کی بیش پرٹیس بلکہ الیت کی کی بیش پر ہے،

۔ سر معدد مرحت کی میں میں میں ہیں۔ ایسے بی اللہ کی حماص خت کا انکار کیا اس کی قیمت دیکھیں سے کتنی ہے۔ مشرک اللہ کی صفات چور کی کرئے دو ہرے کو دیتا ہے تو کا فرا اکا کر کردیتا ہے اور

مشرک الله فی صفات چوری کرنے دوسرے کو دیتا ہے ہو کافر انگار کردیا ہے اور اللہ کی کسی صفت کی مقدار یا انتہائیں ہے اس طرح ان کے بجرم کی سرا کی بھی کوئی حد فہیں ہے صفت کی مالیت بھی حد سے زیادہ ہے اس وجہ سے حد عذاب بھی کم ند ہوگی ہ

resonomoneounomoneounomoneounomoneounomoneounomoneouno

خطبات ملف حبلا ﴿ الله من المنظم المنافعة الله من المنظم المنطقة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا المنافعة المن

میمانیک دوسری سازش باطل کی دوسری سازش

عیسائی دنیانے بیمال سے مند کی کھائی تو عیسائیوں نے اسلام کے فق میں کتا بیں کھیس اور بڑے تدبر سے تو یفات کیس۔

اگریزی دان طبقه اشرفیه قاسم اهلوم یا داراهلوم بین نبین پرهتابیه ان کی کتابین پرشته بین بیم تیم تیمیدیه واکمی نام احمد قادیانی خلام احمد پرویز، واکم فقعل الرحمن نے کتابین کج

یز منت قبل می گرجید بیداد ارملام) معاد بیان منام احمد پرویز دو امر ساامرین سے مها ندن گھیس اور اسلام چونکد ویال سے تیس پڑھا تھا جہاں سے پڑھنے کا حق تھا۔ بلکہ پورپ والوں سے پڑھا تھا تو ان کے حزاج کے مطابق سیجھے بنیج آبام اداوران کا جنگز انتہا کا را

### ایک بادشاه کی شادی کاوا قعه

ایک بادشاہ نے دوسری شادی کاارادہ کیا، باوشاہ کی بیو کااداس پیٹی تھی۔ نوکر انی نے کہا کیا دیہ ہے اس نے کہا کہ اس بادشاہ کی بینے والی بیوی بزری حسین و

ر رون کے بہ میار بہت کا اور خاند خراب ہوا۔ جیل ہے وہ آئی تو میرا پیعد کٹیا اور خاند خراب ہوا۔

نوکرانی بڑی چالاک تھی کہا میں انظام کردوں گی فکر ندکرنا۔ اس وقت لڑکی کی تصویر بنا کر پیچنے تھے بجورے کافو ٹوآ عمایہ نہایت خوب صورت تھی۔

بادشاہ کی بیوی نے تھیرا کر توکرائی کو پکارا، ٹوکرائی نے وہ تصویر لے کر دوسری تصویرخود تیاری جس بیس آتھیوں سے کائی، ٹاٹھوں سے تنگوکی ، سرسے تنجی ، دامتوں سے موٹی، رنگ بیس سیاہ ، ٹیکل انتہائی برصورت دکھائی۔

بادشاہ نے تصویر دکھ کر تیور چڑھائے اور اصل نہ ہونے پر تصویر غلط ہوگئ جگا کہا گیا ہے۔

باطل کی سازشیں خطبات سلف-جلد 🕝 ایک ہے جب دو ہوئے پھرلطف مکتائی نہیں اس ليے تصوير جانان جم نے تھيوائي نہيں اصل ہے خراب نہ ہوتا۔ تصویر نے کام بگاڑ دیا۔ ہادشاہ نے ہگوے ہوئے تیوروں ہے کہا چلونکاح تو کرکیں ،خرا یہ نہ ہو،اس طرح شادى ہوگئ بيوى نوئيهتى كى ژولى آگئ۔ ہادشاہ سلامت فوٹو کے غلط تصور کی وجہ سے منہ چڑھائے تیور بگاڑے رو ٹھے گز ارہ کررہے ہیں مگر نو بیا ہتا دلہن ہے کلام تلک نہیں کرتے ،رات دن مسلسل گز ر حاتے ہیں مگر حالت بوں بی تھی وه عورت حسينه هي شکيله تحقي مگر با دشاه كوجب فو نُو دكها يا گيا تومجت عداوت يه بدل گئی اور رغبت ،نفرت ہے۔ اہل بورب نے اسلام کی غلط تصویر پیش کی ا پہے ہی بورپ کے دجالوں نے اسلام کا فوٹو ان انگریزی خوانوں کو بدصورت کر کے دکھایا۔ بہ نوجوان اسلام پڑھنے لگے پورپ میں گرافسوں کدانہوں نے قر آن ابن تبہیہ سے نہیں پڑھا۔ آج قرآن کے معنی کوبھی بدلا جارہاہے،جس کی وجہ پورپ سے قرآن سیحضے کی بنیا دی غلطی ہےاوران کےاسلام کے پیش کر دہ غلط فوٹو کا نتیجہ ہے۔ حضور 🕮 قرآن مجيد خود بمجد جاتے تھے پاسمجھایا جاتا تھا۔ بسمجھ لیچئے قرآن کہدرہا ترجمہ: آپ اپنی زبان کوجلدی پڑھنے میں حرکت نہ دیں ۔قرآن کوجمع کرنے اور پڑھانے کے ہم ذمددار ہیں پھراس کو بیان کرنے کی ذمدداری بھی ہم برہے۔

باطل کی سازشیں

مطلب ہیر کہ آپ ازخود جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ہم اس کو جمع بھی آپ کےلوح قلب میں کریں گےاور پڑھا تھیں گے بھی پھراس کو بیان کرنااور

آب کوتشری سمجهانا بھی ہمارے ذمہے۔

بڑے سے بڑے آج کی ونیائے خہیم وذکی طالب علم کوبھی دوبارہ یو چھنا پڑتا ہے گر میں سوال کرتا ہوں کہ کسی نبی نے خصوصاً خاتم الانبیاء حضور اکرم 🕮 نے بھی کسی

موقع پر جبرئیل امین ہے کہا کہ کل کی وتی مادنہیں دوبارہ بتلا دو۔

### كمرابى سيحفاظت كاذريعه

خلاصہ یہ کہ صلالت وگمراہی سے حفاظت کا ذرایعہ قر آن اور سنت حضور ﷺ نے قرار دیا ہے۔ بینوب سمجھالو کہ قر آن تب سمجھ میں آئے گا جب حضور وہ ﷺ کاعمل محفوظ ہو جس كانام سنت رسول وللطلاب الريم محفوظ نبين توقر آن تمجمه مين نبين آسكتاب دومرا بیسنت رسول ﷺ کو سمجھنے کے لیے آج تک کے بزرگوں تلک کے تسلسل اور

کڑی درکڑی آنے والےسلسلہ کومحفوظ رکھنا ضروری ہےاورا گرصحابہ کرا علیہم الرضوان ہے لے کرآج تک کے علاء حق اور بزرگوں کا سلسلہ محفوظ ندر ہاتو ہم گمراہ ہو صائحس کے اس کی بھی فکر کرلواوراس سلسلہ کی بقاء سنت رسول ﷺ کی بقااور سنت رسول اللہ ﷺ کی

حفاظت قرآن تبحضے کانہایت معتد ذریعہ ہے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





#### اقتباس

اجرت عامد کے بعد مدینہ میزمورہ میں محبر نبوی میں مرکزی درسگاہ قائم ہوئی۔ جس میں سیدالمحلسین رسول اللہ ﷺ تعلیم دیتے تئے، نیز حضرت ابو مکر صدیق، حضرت ابی بن کعب، حضرت عباد دائن صامت ﷺ وغیرہ اس درسگاہ کے معلم دیشری تئے۔

یماں کے طلبہ اپنے تھروں بین بچوں اور تورتوں کو تعلیم دیتے تھے اور چیدونوں میں پوراشم یدینہ '' وارالعلم' 'بن آبایہ اس کے گلی کو پے قرآن کی آ واز سے گو بختے گئے، شلف علاقوں سے قبائل اور وفو دیدیندا کر تصلیم حاصل کر تے ہے، رسول اللہ وقتی قرآ وہ تھا بر معلم بنا کر قبائل میں رواندفر ماتے ہتے۔

00 FG 00 FG 00 FG 00 FG 00 FG 00 FG

پیراگراف بیان حضرت مولانا قاضی اطهرمبارک پوری م

ٱلْحَمُدُ لِلْهِوَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... أَمَّالَبَعُدُ! يمنونه كيدا

کی زندگی میں تعلیم کا طریقیۂ کار مهدنوی ش بورے بزیرة العرب میں اسلام پیسل چکا قدا، خاص طورے ثع مهدنوی ش بورے بزیرة العرب میں اسلام پیسل چکا قدا، خاص طورے ثع

کے بعد عرب کے تنام قبائل اسلام میں داغل ہوکر قرآن اور شرائع اسلام کی تعلیم اتعلم میں ا مشغول ہوگئے تنے، اور ہر قبیلہ اور ہر لیتی میں پڑھنے پڑھائے کا سلسلہ جاری ہوگیا تھا۔ مکد مکر مدیش حالات کی تا سازگاری کے باد جود کسی ندکی طرح قرآن کی تعلیم کا جاری تھی، اس پورے دور میں کوئی یا قاعدہ درس گاہٹیش تھی، رسول اللہ کھٹٹا صحابہ کوقعلیم دیتے ہے موسم ٹے اور دیگرمواقع بر لوگول کوقر آن سناتے تنے۔

اس دور مين مسجد ابو بكر صديق عظه وارارقم، بيت فاطمه بنت خطاب، شعب الي

طالب دغیر ہ کوئسی حد تک درسگاہ ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ سر ونشا

کی درسگاہ کے فضلاءاوران کی تعلیمی خدمات اس کے باد جود کی دور میں متعدد قراء مطلمین پیدا ہوئے جنہوں نے دوسروں کو

قرآن اورتفقه في الدين كي تعليم دي - حضرت خباب بن ارت مكه يس بيت فاطمه بنت إ

لمبات سلف-جلد ﴿ ١٤٨ اسلام كابتداكي علوم كابتداكي و اسلام كابتداكي المواقع المستعادي و استعادي و استعادی و

خطاب میں قرآن کی تعلیم ویتے تھے، حضرت سالم مولی ابو عذیفہ جرت عامہ سے پہلے قباء میں حضرت مصحب بن عمیر اور حضرت این ام مکتو موجم و بن قبس اگونتیج اخصات

میں، اور حضرت رافع بن مالک زرقی محبوبی زریق میں تعلیمی ضدمت انجام دیتے تھے ، رسب مکہ کے قضلاء و فارفین ہیں، ان کے اصحاب و تلا فدہدینه مزورہ کی محبور لیس

، بیرسب مکہ کے فضلاء و فارفین بیں ،ان کے اصحاب و تلالمہٰ ویدینہ منورہ کی مسجدوں میں امامت اور تعلیم کی فدمت انجام دیتے تئے۔

شهرمد بینه دارانعلم بن گیا

جریت عامد کے بعد مدینہ عزوہ میں محبر نبوی میں مرکز کا در سگاہ قائم ہوئی جس میں سیدامتعلمیں رمول اللہ ﷺ تعلیم دیتے تئے۔ نیز عفرت ابو بکرصدیق ﷺ، معرت میں سیدامتعلمیں رمول اللہ ﷺ

آئی بن کعب بین کلمب عظام دهتر ب عمیاد ہ من صامت تلکھ وغیرہ اس در سگاہ کے مطلم وعثر کی شخصہ۔ پیمال تک کہ طلبہ اپنے تکھر وال میں نجول اور تورول کو تنظیم رہیتے ہے۔ اور چیز دنول میں ایس سے مسال کا کہ ایس کے تکام سے ایس کا کہ مصرف سے علی میں سے ایس کا میں سے ایس کا میں سے ایس کا میں میں اس ک

پوراشہر مدید دارالعلم بن گیا۔ اس کے گل کو پے قر آن کی آواز سے گو شجنے گئے۔ مختلف علاقوں سے قبائل اوروفو دمدید آئر تعلیم حاصل کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ قرام محابد کوحلم بنا کرقبائل بیں رواندٹر ماتے ستے درسگاہ نیوی ﷺ سے تعلیم حاصل کر کےقبائل کے دیمس وتر ہمان اپنے پیہال تعلیم وسیتے ستے۔ اس دور میں مکداور مدید کے بعد محن کے مختلف علاقوں اور ستیوں میں تعلیم وتعلمی کسرگری زیادہ تھی

رسول اللہ ﷺ کے اُمراء و عمال ،قر آن ،سنت ،فرائض ،تفتہ فی الدین اورشرائع اسلام کی تعلیم اپنے اپنے حلقوں میں دیتے تھے، خاص طور سے مکہ میں فتح کمہ کے بعد

اسلامى علوم كابتدائى حضرت معاذ بن جبل ﷺ، طا نف میں حضرت عثان بن ابوالعاص تُقفی ﷺ، عمان میں حضرت ابوزید انصاری این بخران میں حضرت خالدین دلید ﷺ ، یمن میں حضرت علی 🗢 اور حفرت ابوعبيده بن جراح 🗢 ، مقام جند مين حفرت معاذ بن جبل 🚓 اس فدمت پر مامور <u>ت</u>ھے۔ امراء وثمال معلم وامام بھی نتھے ان حضرات کے علاوہ رسول اللہ ﷺ نے جن امراء وعمال کوعرب کے مختلف مقامات پرمقررفر مایا تھا، وہ اپنے اپنے مقام کےمعلم وامام تتھے۔اورمسلمانوں کے جملہ دین اموران کے میر دیتھے، وہی حضرات اس منصب پر رکھے جاتے تھے جوقر آن، سنت، تفقه فی الدین ادرشرائع اسلام کے عالم ہوتے تھے، ادران باتوں کی تعلیم دیتے یتھے ۔ تعلیمی اسفار ورحلات کا سلسلہ بھی جاری تھا ، اور دور دراز کے دفو دو افراد خدمت نبوی میں آتے ہتھے، وفدعیدالقیس کے ارکان نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا کہ ہم لوگ بہت دور ہے مشقت بر داشت کرتے ہوئے آئے ہیں ، راستہ میں کفارمضر کے قبائل ہیں ۔اس لیے صرف شہر حرام میں ہم آپ کے پاس آسکتے ہیں ۔حفرت عقبہ بن حارث صرف ایک مئلہ معلوم کرنے کے لیے خدمت نبوی میں مدین آئے۔ طلبہ کے قیام وطعام کی کوئی مستقل صورت نتھی ابتداء میں طلبہ کے قیام و طعام کی کوئی ضرورت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں دارارقم میں مقیم صحابہ کا رسول اللہ ﷺ نے مستبطع صحابہ کے یہاں کھانے کا انتظام فرمایا تھا جس کو جا گیر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ۔ قباء میں سعد بن خیثمہ کا خالی مکان بیت العزاب

(دارالطلبه) تھا،اصحاب صفه مجدنبوی فقی میں قیام کرتے متھے،اصحاب صف کے خوردو

بات سلف - جلد ﴿ اسلامی علوم کے ابتدائی اسلامی علوم کے ابتدائی

نوش کا انظام انصار مدینه اور رسول اللہ ﷺ کے یہاں بطورِ جا گیر کے تھا اور بیرونی حضرات کے لیے خصوصی دعوت و مدارات کا نظام تھا۔

رویه نبوت میں قر آن کی تعلیم عام طور پرزبانی ہوتی تھی

ر دیو پروت بین کراس کی سیات میں دور پر دیا ہی ہوتی ہی۔ قرآن کی تغلیم عام طور پر زبانی ہوتی تھی ، مصاحف کا افظام ٹیس تھا، بول بھی عرب میں کتابت کاروان برب کم تھا، اس کے ماد جو دکتاب دی کے ساتھ یعن سوئٹس

عرب میں لباہت کا رواح بہت م محاء آں ہے باوجود لباہت وی ہے ساتھ : سن سور میں '' تحریری شکل میں پائی جاتی تھیں ، مکہ مکرمہ میں بیت فاطمہ بنت خطاب میں صحیفہ کا ذکر ' ڈ ''' تا ہے کہ اللہ اللہ کے اللہ میں اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا ا

ہے۔ دریند منورہ میں حضرت عبادہ بن صامت عظافر آن کی تعلیم کے ساتھ کتابت بھی سکھاتے تھے۔ نیز بدر کے قیدیوں کے ذریعہ کتابت کی تعلیم ہوئی ، اور صحابہ میں کیسنے کا

رواج ہوا،مصاحف ککھے گئے اور لبھن صحابہ مجلس نبوی ﷺ میں احادیث بھی ککھا کرتے

تھے۔اس کے باوجود مموماً قرآن کی تعلیم زبانی ہوتی تھی۔خاص خاص حضرات پورے

ہے۔ اساسی مرکز مدیند منورہ اورعلاقوں میں دیگر مراکز کا قیام

عبد سحابیه و تا بعین میں اسلامی نتو حات ہو کیں ، عالم اسلام کا رقبہ وسیع ہوا ، اور جزیرۃ العرب کے علاوہ ویگر مما لک میں تعلیم وتعلّم کی سرگری جاری ہوئی ، اس دور میں

بریرہ اسرب مسلوری میں ہے۔ مجھی دین علوم کا مرکز مدینہ منورہ تھا۔ جہاں کثیر تعداد میں محابہ موجود تھے۔ بیہی سب ہے زیادہ علم دین کا چرچا تھا اور یکی مرحج تھا، اس کے بعد مکہ کرمدود مرامر کز تھا۔ اس

زمانہ میں عراق کے دونوں شہر کوفہ اور بھرہ اسلامی علوم کے اہم ترین مرکز تھے، جہال کشر آدہ مار مصل اور تا بھی مرجوء تھے۔ نیاح مطلبہ سیکوڈ میں جھٹے۔ تا علی مطلبہ

کشیر تعداد میں محایہ اور تا بعین موجود متھے۔ خاص طور سے کوفہ میں حضر سے مکی حقیدہ : 1207ء میں 1977ء میں 1970ء میں 1970ء 1970ء 1970ء میں 1970ء میں 1970ء 1970ء 1970ء 1970ء 1970ء 1970ء اسلامي علوم كابتدائي حضرت عبدالله بن مسعود عليه اور حضرت ابوموى اشعرى عليه وغيره كى وجه سي تعليمي سرگری بہت زیادہ تھی ، یہاں تقریباً پانچ سوائل روایت تابعین موجود تھے۔اس کے بعد بصره كتاب دسنت اورتفقه في الدين كامركز تفااور حضرات صحابه كےعلاو ةتقريباً دوسو ابل روايت تابعين آباد تھے۔ شام ومصرمیں بنوامیہ کی تعلیمی سر گرمیاں اس کے بعد شام ومصر کا درجہ تھا ، خاص طور سے بنوامیہ کے دور میں یہاں علمی و تغلیمی سرگری بهت زیاده پختی ، اور اجلهٔ صحابه و تا بعین تعلیم وتعلم میں مصروف یتیے ، اس ز مانه میں یمن اور اس کے مخالیف واصلاع اس میں نما یاں حیثیت رکھتے ہتھے،صنعاء جند ، رمع ، زبید ، وغیر ه مرکز تنص ، حضرت فروه بن مسیک نے بیمال اشاعت اسلام اور دینی تعلیم میں شا ندارخد مات انجام دیں، تابعین میں وہب بن منبہ، ہمام بن منبہ، طاؤیں بن کیبان ،معمر بن راشدوغیر همرجع تنهے۔ مشرقی عالم اسلام اورخراسان وغیره میں صحابہ تا بعین کی تعداد کم تھی اس لیے اس دور میں مذکورہ بالا مقامات کے مقابلہ میں یہاں تعلیم وتعلّم کا رواج کم تھا ، ای طرح افریقه میں اس کی کئی تھی۔ دور فاروقی میں م کا تب کا قیام اور دینی علوم کی اشاعت عبد صحابه میں حضرت عمر رضی الله عنه نے تعلیم وتعلم پر خاص تو حیفر مائی ،خودسنن جمع کرنے کا ارادہ کیا مگراس خیال ہے جمع نہیں کیا کہ کہیں اگلی امتوں کی طرح یہامت بھی کتاب اللہ سے غافل نہ ہوجائے ،شام ، کوفہ ، بھر ہ اور مختلف شہروں میں علائے صحابہ کو تعلیم کے لیے روانہ کیا ، بچوں کی تعلیم کے لیے مکاتب جاری کئے ، قرآن کی کتابت

کرائی ، اورکثیر تعداد میں مصاحف تیار کرا کر عالم اسلام میں بھیجے ،قرآن یاد کرنے

والول كوانعام ادر وظيفه يسة نواز ااوران كي توجهاور كوشش يسه عالم اسلام كابرشهر وقربيه وارالعلم بن گیا تھا،حضرت عمر فی کی خصوصیات میں دینی علوم کی اشاعت اہم درجہ رکھتی

ہے۔ان کے بعد حفزت عمر بن عبدالعزیرہؓ نے اس خدمت میں نمایاں حصہ لیا۔اور احادیث وسنن کے جمع وتدوین اوران کی تعلیم کا اہتمام کیا ،اور پورے عالم اسلام میں

كتب حديث دفقه كي تدوين وتاليف كي ابتداء بهو كي ،شهرو ل مين معلمين رواند كئے \_ دوسری صدی تک اسلامی علوم کے مشہور مر اکز

دوسری صدی تک اسلامی علوم کے مشہور مرکز بید مقامات تھے، مدیند منورہ، مکہ مکرمہ، طائف،کوفیه،بھرہ، بین،شام،مھر،عواصم، جزیرہ،موصل، بیامہ، بحرین،واسط.....انبار، مدائن ،خراسان ،رے ،قم ،طبقات کے قدیم مورخ ،خلیفہ بن خیاط اور محمہ بن سعد نے ان بلا دوامصار کےعلاءوفقہاءومحدثین اوران کی تعلیمی علمی مرگری کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دور میں تعلیمی وعلمی اسفار و رحلات کا عام رواج ہوگیا تھا، تابعین کے شاگر د

مدینہ کا سفر کر کے ایپنے استاد ول کے استاد یعنی صحابہ سے براہِ راست احادیث کا ساع كريته يتصى سندعالى كاحصول بهي علمي سفر كاباعث تقاءتا بعين اورتبع تابعين ميں حصول علم کے لیے اسفار کا ذوق زیادہ تھا،صحابہ کے وجود کی برکت سے دنیا خالی ہور ہی تھی ،ان کے تلامذہ ان کےعلوم کے وارث وامین تیے، اور اہل علم ان سے حصول علم کوفٹیمت سیجھتے

تے، حضرت ابوسعید خدری<sup>®</sup> نے ایک مرتبہ تا بعین کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ حَتَّى لَوْكَانَ أَحَدُهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْدِ لَوَ كِبُوْا اِلَّيْهِ يَتَفَقَّهُونَ مِنْهُ-

[مصنف عبدالرزاق ج ااص ۲۴۲]

یبال تک کداگر تابعین میں ہے کوئی شخص سمندریار ہوگا تولوگ اس کے یہال

حا کر تفقہ فی الدین کی تعلیم حاصل کریں گے۔

ز مان رسالت سے تعلیمی اسفار کی پیشین گوئی

رسول الله ﷺ نے حضرت ابوسعید خدریﷺ سے فر ما یا تھا کہ تمہار ہے ہاس لوگ علم دین حاصل کرنے آئیں گئے تم ان کےساتھ اچھا برتا و کرنا۔ زبان رسالت سیطلمی

تغلیمی اسفار کی به پیشین گوئی حرف به حرف بوری بهوئی ۔ -

عهد نبوی ﷺ سےمسجدوں میں تعلیمی حلقات ومجالس قائم کی حاتی تھیں بعض حضرات اپنے مکانوں پرتعلیم دیتے تھے،بعد میں ای سنّت کےمطابق علیائے اسلام نے مسجدوں کو تعلیم و تعلم کا مرکز بنا یا ،اور دو نتین صدیوں تک بیسلسلہ جاری رہا ،اس درمان میں تعلیم کے لیے یاطلہ کے لیے کسی متقل عمارت کا پینہیں چلتا ہے، البتہ عبّا و وزباد کے قیام وطعام اور دیگر ضروریات کے لیے ممارت و کفالت کے بعض واقعات

خلافت راشده میں ملتے ہیں۔ علامه مقريزي ني تركاب الخطط والآثار مين ابونعيم كيحواله يسيلكها يبحكه حضرت زید بن صولجان بن صبر ہ متو فی لا ۳ھ ہے نے جوخود بھی عابد وزاہد اور بصر ہ کے سیّدالیّا بعین

یتھے،اہل بھرہ کے پچھ بزرگوں کو دیکھا کہ نہ وہ تجارت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ذریعه معاش ہے، وہ عمادت وریاضت میں مشغول رہتے ہیں تو ان کے لیے مکانات بنوائے اوران کے خور دونوش کا نظام کیا ،پرحضرت عثمان ﷺ کا دورخلافت تھا۔

ابوجعفر منصورعباس نے حکماء وفلاسفہ کے لیے بیت الحکمۃ قائم کر کےان کے قیام اور وظیفیہ کا انتظام کیا۔ ایک قریثی باذوق عالم عبد الحکم بن عمرو بن صفوان نے اسپیے اخوان واحباب کے لیے ایک مکان بنایا جس میں آلات لہوولعب کے ساتھ کئٹ انعلم کو بھی جمع کیا تھا۔ [جرة انساب العرب ص ١٦٠]

اسلامی علوم کے ابتدائی معرومی مصورت کا معرومی مصورت کا معرومی مصورت کا ابتدائی

تين چارصديوں تک مساجد ميں تعليم وتعلّم کاسلسله چلا

خلیفہ منتصد ہاللہ متن فی ۲۸۹ ہونے تھماء وفلاسفہ کے لیے عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی، بغداد کے ملاقہ شامیہ میں شاہی گل کے لیے زیٹن کی بیائش کرائی تو ضرورت

کرائی، بغداد کے علاقہ شامیہ میں شاہی کل کے لیے زئین ملی پیالس کرائی تو ضرورت سے زیادہ زمین کی پیائش کرائی جس میں بہت بڑی شا عمار تعارت اور اس میں نظریاتی \*\*\*

اور عقلی علوم وفنون کے لیے کم لے تعمیر کراہے اور ہر کمرہ میں علوم عقلیہ ونظریہ کے نامور اسا قدہ کور کھ کر ان کا سالانہ خطیر وظیفہ مقرر کیا ہتا کہ جو تحق جس فن کے ماہر سے تعلیم

حاصل کرنا چاہے آسانی سے حاصل کر تکے بگراس وقت تک فقہا و وعد ثین اورامحاب روایت نے مجد ہاکی کو درس گا و بنائے رکھا ، نہ انھوں نے اس کے لیے الگ سے کوئی عمارت بنائی ، اورنہ کی ظلفہ اورامیر نے اس کی طرف تو حہ کی ۔

تيسرى صدى ميں جامع قرويين كى بنياد

۔ مفرب کے شیرفاس کی فقید و مفتید حضرت الله اینتین فاطمہ بنت مجھ عبداللہ فہری نے کیم رمضان ۱۳۵۵ میں ملس جامع قرومین کی بنیا در کھی ،اس کے لیے اینے پاک موروثی مال سے قبیل موارہ میں زمین خریدی، این فرنس سے پھر نکلو یا اور معبد کے اروگر دو نے علوم

ے میں بھر اور میں ریسان مریدی، این ارسان سے بھر تھوا اور تو میں سے ادر فرد ویں تھوے کے طالب علموں کے لیے جمرے اور کمر سے قبیر کرائے جائن قر ویٹین میں آئ تک دین قطیم جاری ہے ادر اس کا شار مغرب کے قدیم ترین جامعات میں ہوتا ہے۔

ان کی بین حضرت مربح بنت نیم عبدالله فهری نے بھی ای سال <u>۴۳۵ میں</u> میا م الاندلس کی بنیاد شہر فاس میں م کھی اور اس کے اطراف میں طلبہ کے قیام کے لیے جمرے

KSCROSMOGROSMOGROSMOGROSMOGROSMOGROSMOGROSMOGROSMOGROS

ا تباع سنت کے ساتھ عام مسلمانوں کے لیے بھی علمی ووینی فائدہ تھا۔علامہ ابن الحاج المدخل ميں لکھتے ہیں۔

أَخْذُ الدَّرْسِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ لِآجُلِ كَثْرَةِ الْانْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ لِمَنْ قَصَدَةُ وَمَنْ لَمْ يَقْصِدُهُ ، بِخِلَافِ الْمَدُرَسَةِ فَانَّهُ لَا يَاتَى الَّهُمَا الَّامَنُ

قَصَدَ الْعِلْمَ وَالْاسْتِفْتَاءَ فَأَخْذُهُ فِي الْمَدْرَسَةِ اَقَلُ رُثْبَةً فِي الْانْتِشَارِ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ ـ [المدخل جاص٢٠٢]

مبجد میں درس لینا افضل ہے کیونکہ اس میں طلب علم کا قصد کرنے والے اور نہ قصد كرنے والے دونوں كے حق ميں زيادہ فائدہ ہے بخلاف مدرسہ كے كہ وہاں صرف

علم کا طالب یا استفناءکرنے والا ہی آئے گا۔اس لیےمسجد کے بجائے مدرسہ میں تحصیل علم ہے اس کی اشاعت کم ہوگی۔

اسی لیے مدرسوں کی تعمیر کے بعد بھی مسجدوں میں تعلیم کا سلسلہ حاری رہا بلکہ آج تک حاری ہے۔

#### اسلام میںموجود ہ طرز کے مدارس کی ابتدا

موجودہ طرز کے مدارس کی ابتداء کے بارے میں علامہ تقریزی نے بیان کیا ہے۔ إِنَّ الْمَدَارِسَ مِنَّاحَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ تَكُنْ تُعْرَفُ فِي زَمَن الصَّحَابَةِ وَلَاالتَّالَيْعِينَ وَانْهَا حَدَثَ عَمَلُهَا بَعُدَ الْأَرْبَعِ مِثَةٍ مِنْ سِنَّى الْهِجْرَة وَ أَوْلُ مَنْ حَفِظَ عَنَهُ أَنَّهُ بَنِّي فِي الْإِسْلَامِ أَهُلُ نَيْسَابُوْرِ فَبُنِيَتِ الْمَدْرَسَةُ الْمَنْهَقَتَةُ [كتاب الخطط والاثار]

مدارس اسلام میں بعد میں بنائے گئے ہیں ،صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں ان کا یہ نہیں چاتا ہے، ان کی تعمیر چوتھی صدی جری کے بعد ہوئی ہے، اور اہل نیسا پور نے نطبات سلف - جلد ۱۸۷ اسلامی علوم کے ابتدائی میں معادی میں میں میں میں میں میں میں می

سب سے پہلے مدرسہ بنایا اور مدرسہ بہتیہ کی تغییر کی گئے۔ جانہ رنز دیکی جٹھی صدی کر بعد تہیں لگا جٹھ

تهارے نزویک پڑھی صدی کے بعد نہیں بلکہ پڑھی صدی کے اندر نیسا پورک شافعی فقیہا وعلاء نے قدر سول ولٹیسر کیا ہے۔ عام طور سے مشہور ہے کہ وزیر نظام الملک ماہ حدیثہ فرمد میں نے زیر میں کر دورانہ سال کی بادر جوال میں سکل کا تہ ہے ک

طوی متوفی ۱۸۸۸ مد خدارس کی بنیاد ڈالی-حالانکدامام تاج الدین بکی کی تصر ت کے۔ مطابق وزیر موصوف کی ولادت سے پہلے کئی مدارس فتیم ہو بچنے تتے۔ صرف بیسا پور

پیا در سر ست جاری ہو چکے تئے۔ پہلا در سبجتیہ ، دومرا در سر سعد میہ جس کو امیر لفر بن سبتگلین سلطان محمووز نوی کے اللہ اس سر سبتگلین سلطان محمووز نوی کے ا

تیسرا مدرسہ جمس کو نیسا پور میں ابو سعد اسلیل بن ٹی اسٹر آبادی واعظ صوفی سو فی ۲۳ میر عدت قائم کیا تھا، چوقعا مدرسیسا پورش استادا ابواحاق اسٹرائی کے لیے بنایا گیا، بقول حاکم مدرسہ ابواحاق ہے کیلے نیسا پور میں ایسا شاندار مدرسہ قبیر مہین ہوا تھا۔ اس

کے بعد امام سکی نے لکھا ہے کہ میں نے غور دکھر کیا توخن خالب ہوا کہ سب سے پہلے نظام الملک نے طلبہ کے لیے معالیم اور وظا نفسہ تقرر کے ہیں۔ [ طبتات الثافیہ اکبری ج م

الملک کے تعلیہ سے سینے معامی اور وقعا لگ سر رہے ہیں۔ [ مجات التا تعیہ البرن ن ص ۱۲ س

# نیسا پورمیں شافعی علاء کے کئی مدر سے

ندگوره عدرسول کے علاو واس زباند شی نیسا پوروفیر وشیس شافی علیا و وفتها و کنی است جاری سختی ما علی و دنتها و کنی مدر سے جاری سختے، قاضی ابو بحر مجد بن احمد بن شای بن شاہو مید قاری سختی فی است و خدر سدا بو منصل الفقید شی و درس و سے شختے - فقیر ابوائس مجد بن شخصیت بیشتی سختی فی سم ۲۳ مید شیسا پور کے مدرسہ شوافع کے عدر س سختے - فقیر ابوائس الم جمد بن ملی بن مجد بن بو بید زرادم والروز کے مقام بن و میں مدرسم سست شل ورس و سیتے شختے ۔

امام ابوالمعظر منصور بن مجرسمعانی تبدیل مسلک کرے حفی سے شافعی ہو گئے اور

مرو کے مدرستا محاب شافعی میں رکھے گئے۔ فقیر ابوالمعانی خبیب بن عثان رجی بغداد کے مدرستا جیدش پڑھاتے تئے۔ اس مدرسرکوتا حالملک مرزبان بن خسرووزیر ملک

شاہ سلجوتی نے تعمیر کیا تھا۔ استاذ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری زین الاسلام نیساپوری کا ذاتی اور خاندائی مدرسہ تھا۔ جس میں خاندان کے علاء و مشارکؓ ڈن کئے

جاتے تھے۔

نظام الملك طوى في كندار سقائم كية الكي ابتداء اسطرح بوني

وزیر نظام الملک طوی سے پہلے نیسا پورو قیرہ بی علاء و فتباء نے متعدد مداری تعمیر کئے، ان میں سے چندمدرسول کی نشاندہ کردگ گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اپنے

دوروز ارت میں شرقی عالم اسلام کے ہر بڑے شہر میں مدر سے تعیر کرائے اور طلب کے وعیقداو رتیا م وطعام کا انتظام کیا ، اس کا رتیز کی ابتداء کے بارے میں زکر یا بن مجمد تو ویٹ

نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان الپ ارسلان متوفی ۲۵۵ میر میساپور گیا اور ایک مجد کے پاس سے گذرتے ہوئے دیکھا کہ مجد کے درواز نے پرفتہاء (طلبہ ) کی ایک

سے پی مت مورف اور است موجود ہے، ان لوگوں نے نہ سلطان کا استقبال کیا اور جماعت پیچ پر انے کپڑوں میں موجود ہے، ان لوگوں نے نہ سلطان کا استقبال کیا اور نہ ان کے لیے دُعا کی۔

سلطان الپ ارسلان نے نظام الملک ہےاں کے بارے میں سوال کیا ، انہوں نے بتایا کہ پیطلبہ علم ہیں ، بیدلاگ بہت اعلیٰ واشرف مزان کے ہیں ، ان کوونیا ہے کوئی ۔ بیر نہ

مطلب نہیں ہے ان کی حالت ان کے فقر ومخنا تی کی شہادت دیتی ہے۔ جب دزیر نظام الملک نے محسوں کیا کرسلطان کا دل ان لوگوں کے بارے میں خرم

بسودیر سال است میں ورای پر سطان دن ان و ورای سیار کار ان اوران سیار کی مارت بنا کران کا دفیقہ جاری کر ان کا دفیقہ جاری کر دون تا کدوہ دالمب علم میں مشغول رہ کر سلطان کو وادیتے رہیں۔

اسلامی علوم کے ابتدائی سلطان نے اس کی ا جازت دے دی اور نظام الملک نے بور نے قلمرو میں مدارس کی بناء کا حکم دیا اور بیرکہ سلطان کی جو دولت وزیر نظام الملک کے لیے مختص ہے۔اس کو مدارس کی تغیر میں خرچ کیا جائے۔ [ آثارالبلادواخبارالعماد] اس کے بعد نظام الملک نے بغداد ، بلخ ، نیسابور ، ہرات ، اصفہان ، بصرہ ، مرو ، آئل طبرستان ،موصل اورعراق وخراسان کے ہرشچر میں مدر سے تعمیر کرائے اور بدسب مدرسہ نظامیہ کے نام ہےمشہور ہوئے۔ بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی تعمیر ذوالحجہ ہے ہم ج میں شروع ہوئی اور شنبہ دیں ذوالقعد م<u>وم ۲</u> صیس اس کا افتیاح ہوا۔ مشرقی عالم اسلام کےسلاطین،امراءووزراء کی تعلیمی تعمیری سرگرمیاں اس کے بعد بورے مشرقی عالم اسلام کے سلاطین ، وزراء اور امراء نے اپنے اسینے علاقہ میں مسجدوں ، مدرسوں اور خانقا ہوں کونتمبر کر کے علماء ، فقہاء ، محدثین اور مشائخ کوجع کیا اور ان کے وظائف مقرر کئے ، اس بارے میں ہرصاحب اقتدار د دسرے پرسبقت کی کوشش کرتا تھا ،اور اہل علم میں مخلصین کی ایک جماعت ماتم کررہی تھی کہ اب علم اور اہل علم سلاطین وامراء کے رہین منت ہورہے ہیں ، اورعلم دین پر ار ہا ہے دنیا کا سابد یڑر ہا ہے، اس میں شک نہیں کدمدارس کے قیام وانتظام کے نتیجہ میں نعلیم و تعلم کی فضامین خوشگوارا نقلاب پیدا هوای، حالات اور ضرورت کےمطابق دینی نصاب میں دنیاویعلوم وفنون داخل کئے گئے اورطلباء مدرسینغم روز گار ہے آ زاد ہوکر تعليم وتعلم میںمنہک ہوئے جس زمانہ میں فقہاء مدرسوں کی جہار دیواری میں تعلیم وتعلم میں سرگرم تنے محدثین معجدوں کی فضاء سے نکل کرمیدانوں اور عام مقامات میں حدیث کے املاء کی مجلسین قائم کرتے تھے،اور ہزاروں لاکھوں طلبہ کھدیث جمع ہوکران ہے حدیث سنتے اور ککھتے ہتھے،املاء کرانے والے محدثین کے کئی کئی ستملی ہوتے ہتھے

جوان کی آ واز کومجمع تک پہنچاتے تھے۔ -

اللہ تعالیٰ تنعلم تعلم کے اس سلسلہ کو قیامت تک جاری وساری رکھے، اور ذرایعہ کے طور رہمیں قبول فربائے، اور اطلام کی دولت عطافر بائے۔ ( آمین )

ن رئاح ، اوراهل في دورت عظام مات را ١٠. وَ آخِرُ دَعُوالنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





آواز دے رہا ہے ہمیں راہبر کہاں منول کہاں ، غبار سر رہ گذر کہاں



#### (انادات)

حضرت مولا ناشاه سيحالله خان صاحب شروانى رحمة الله عليه

a and an optimization in common to the control of the control in control of the c



#### اقتناس

خالق برتر رب العالمين كالا كلا كلا كلا كشر به كداب بحق مارے يبال برتر رب العالمين كالا كلا كلا كلا كلا كلا كل نظرفين بيش كرستق برتسم كے با كمال هفترات موجود إلى وقود پرتى فوت و فرور، خود فرضى و خود ستانى ....... نام مارے اندراليا كھركرليا ہے كدا بيخ كھركى دولت سے محمود ستانى ...... نام مارے اندراليا كھركرليا ہے كدا بيخ كھركى دولت سے محمول فعرفين أشا كتے ۔

متیجہ شاہد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔کہ عزت کی جگد ذلت ۔۔۔۔۔۔۔۔ کی جگد نفرت ۔۔۔۔۔۔۔۔بعدردی کی جگہ ہمدوردی ۔۔۔۔۔۔۔ توت کی جگد شعف ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔اعزاد کی جگہ ہے اعتمادی اور ہے اعتمادی نے ۔۔۔۔۔۔۔۔ لے لی۔

پیریگراف از افادات حضرت مولانا شاه میچ الله خانصاحب رحمته الله علیه

יפאין ב־מאלי – יפאג (ד) איין די איין מיים איין מיי איין מצי ביים מונים ביים מיים איי

ٱلْحَمُدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَا مُرْعَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا لِعَدُا المَّلِمُ المَّا المَّذِا المُحْدِدِ المَّالِمَةِ المَّالِمَةِ المَّالِمَةِ المَّالِمَةِ المَّالِمِينَ المَّالِمَةِ المَّالِمِينَ المَّالِمَةِ المَّالِمِينَ المَّالِمَةِ المَّالِمِينَ المَّالِمَةِ المَّالِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعِلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ

#### علماء كامقام

آپ دعنرات کا نظمت ذات دصنات ده ہے کہ فرشتے بھی آپ کی کھوں میں کم حضوری کے لیے مثلاثی اور جو پارہتے ہیں اور حاضر ہوکر اپنے جسول کو آپ کے مقدس کم جسموں کے ساتھ وصول برکت کے لیے مماس کرتے ہیں۔

جمادات وحیوانات کو محلی آپ محلی پا کیزه بستیوں سے خاص محبت و تعلق ہے، آپ ہی چمیے علما دربانی کے لیے جمادات، نیلے اور پیاڑ نیز پر ندسے ہوا پر ج ندسے صحرا میں ، جمیلیاں پائی میں، جوانات زمین پر دعائے منظرت درصت کرتے رہتے ہیں ،آپ ہی وہ علل سجانی ہیں کہ بارشاد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلیم نظر ڈالئی الْھالِيم اَکْتَبُ

إِنَّ مِنْ عِبَادَةً سَنَةٍ ضِيَامِهَا وَقِيَامِهَا -

یعی جن کی طرف ایک نظر کرنے پر ایک برس سے روزہ اور شب بیداریوں سے زیادہ پہندیدہ فاطر عاطر بی فظ ہے۔

یہ جگمگاہٹ وراثت میں ملی ہے

بيرم ارك چرے جن كى مبارك صورتول پر "افدًا; اَهُ اُذِكَ وَ اللّه " كَا جَلُوه چىك رہا ہے، اى خلوص وللّه بيت اور اتباع سنت كى وہ لطيف جگم گاہٹ و بركت ہے، جو

پیسا در استاری می اور افت میں ملی ہے کہ جن کی فناو بقاء اور تسلیم ورضا کا سکد دنیا مان

شرع سين بتبعين سنت ني كريم عليه العسلاة والتسليم كنش قدم برزياده سازياد وهدام توثيق ارزاني فرما مي -

حضرات بیرسب پیچه اس خلوص و اتباع کی سنت کی برکت ہے کہ جو آس محتر م حضرات کو خصل فروٹھری کی ان روژن شمعول سے جو بواسطہ قطب العالم حضرت مولانا گنگوی اور حضرت قاسم الاسلام ججة الشد فی الارش مولانا عجم قاسم نا لوتو گڑ وعدث وقت

لتلوی اور حفرت قاسم الاسلام تجة النش الانرس حولا تا تحمر قاسم نا لولا ق وعدت وقت حضرت مولا نامحوو حسن صاحب دیو بندی ومولا ناظیل انته صاحب اور شخ العرب والبخم انگل حضرت حاتی امداد الله صاحب نورالله مرقد هم سے منور کی مگئ بین

ں حضرت حاقمی امداد اللہ صاحب نوراللہ مرفد سم سے منور کی کل ہیں ۔۔۔۔۔۔دوراثت میں نصیب ہوئی ہے۔

سرز مین جلال آباد کوآپ کے نشان قدم پر ناز ہے مقدن هزات آپ کے قدموں کی برت در نیسٹیا کھنے فاؤ کھڑ چھھ داررہ

الله عند المواد الواد وصف سے بیز شن جلال آباد جم قدر بھی فخر کرے کم ہے۔ یکی اوہ مبارک قدم بیں کہ زشین کو ان کے نشان قدم پر ناز رہتا ہے، جیسا کہ روک نے شین کو آسان پر فخر دوجہال مرورعالہ یال ﷺ کے اسپنا او پر ہونے بیں فخر ہے۔

عر نی زمان کا تحفظ

علم ذر لعيُّشرافت

میں میں ہے۔ حضورا کرم ﷺ کاارشاد ہے '' ٹورالا سے افلام دیکا '' سے راٹا ہے

ٱجِبُّواالْعَرَبُ لِفَلاثٍ لِاَيِّيَّ عَرَبِيَّ وَالْقُوْاَنَ عَرَبِيٍّ وَكَلَّهُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَفِيٌّ مِ لِيَا مِثْنَا وجب يُحِوبِ مُعالِكَ اللهِ إلى لِيكَ يُسُرُّ لِيَ بُولَ ، دومر عَرْ آن

عربی ہے، تیسرے الل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اس سے عربی کی فضیلت دیگر تمام زبانوں پر کس ورجہ ثابت ہے نیز اس زبان

عربی میں علوم شریعت کا تیمر آفعت اصوال وفروعا مفصل د مال بیان فرما یا گیاہے، جو کہ ہم پرعربی زبان کی حفاظت کے فریعنہ کو مائد کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ مارس

دوسری جگة تحریر فرمایا

ريسةيل-

عربی کی حفاظت بایں وجہ کہ ہمارا دین کال جمل بھق مفصل مدلل معمر صن اصولاً فروعاً اور حقق اسلام عربی میں ہے۔۔۔۔واجب ہے۔

#### اردوزبان كانتحفظ

اردو میں وین علوم کا خزانہ بقسوف اور اخلاق کا بے تعداد ذخیرہ ہے، جس کوعلائے مشائخ نے صدیوں کی مشقت اور اجتمام کے ساتھ بحث فر مایا ہے، اسلاف کی روایات کا مخزن ہے، انجیاء علیم السلام کے اخلاق صحابہ گرام کے حالات اولیائے عظام کی عبادات اور مجاہدات وریاضت اور ان کی حکایات نیز حقائق ومعارف کا تخفینہ ہے روائل نفسانیہ اظلاق فاضلدرو صانبے پراطلاع اردوزیان میں مدون وتخفظ ہیں۔

ية خصوصيات اردو زبان كي فضيلت كو ثابت اور حفاظت كو بم پر واجب كرتى

لمبات سلف-جلد 🕜 ۱۹۸ علم ذريعي شرافت مون ( ۱۹۸۵ متري ۱۹۸۵ متري ۱۹۸۸ متري دون مترون دون مترون دون مترون دون مترون دون مترون دون دون دون دون دون دون

ہیں،اس کا صائع ہونادین کے بہت ہے ابڑا اوکا صائع ہونا ہے، خاص کرعام سلمانوں کے ۔ کے لیے قطم دین کا دومرا ذرایعہ بی شدرہے گا ،اس کوضائع ہوتے دیکھنا اوراندا دندگرنا ۔

کیاشرعاً جائز ہوگا؟ صاحبو!اردوز بان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، پس حسب استطاعت اس کی حفاظت واجب اور طاعت ہے ۔ باوجود قدرت اس میں غفلت کرنا مصیت اور

علم کے ساتھ خشیت

علم دراخت انبیاء میں ہے ہے، اور انبیاء میں وبی علم ہے، جو بصداق آیت اِنَّهَا یَخْشُی اللّٰهُ مِنْ عِبَادِدِهِ الْغُلَمُواْ \* [سورة فاط.۲۵] کی جند میں علمی دار میں علمی دار در برط خشد دار میں علمی دار در برط خشد دار میں بھی

خشیت کے ساتھ رزگا ہوا ہو۔۔۔۔ کیونکہ انبیا علیم السلام کاعلم خشیت حالی میں رنگا ہوا ہوتا تھا۔

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَى كُمْ لِلَّهِ

حضورا کرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بیس تم سب سے زیادہ ضدا کو جانے والا اورتم سب سے زیادہ خداسے ڈرنے والا ہوں۔

علم علم کے لیے نہیں جمل کے لیے مطلوب ہے محض مسائل اور اصطلاحات کا تلقظ اور رشا اور علم خالی از خشیت کو مقصود تجھٹا اور ای کو بار بار د ہراتے رہنا، جب تک دعلم رابر دل زنی یارے یون کا حال ندہ وغیر مقصود کو مقصود بنانا ہے۔

نیوی علوم

موجب مؤاخذ وآخرت ہوگا۔

بات سلف-جلد 🕝 ۱۹۹

ionioanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaanoenaano کا فورکهنا نیمل آنواورکها ہے۔

علم ذر لعيُّشرافت

تاریخ اسلام

۔ تاریخ اسلام اس لیے نصاب میں داخل ہے تا کہ اسلاف کے حالات ،ان کے

کارتاہے ،خدمات وینی ،عدل و انصاف ،جفوق سلطانی ،رعایا پروری ،منصب کم شامیءعبدہ کی ذمہداری، بے تصبی،اولوالعزی، شجاعت،رحمدلی،حفظ صدودوغیرہ میش کم

مدارس عربيه كاقيام

نظر ہوں اورعلمی ہمت اور دینی خد مات کا جذبہ پیدا ہو۔

ا حکام دین کا حصو<del>ل تخ</del>ے ومضوط اردو دینی رسائل ہے اور دین کا حقیقی تممل علم بدلائر ا<mark>نقل</mark>ی و حقلی اصوبی وفر و گابزیان مولی بدون مدارس مربید امکن !

لپندا مدارس عربیه کا قیام اور ان کی بقانهایت ضرور می وواجب ہے ۔ پس علاء پر پر سر مرب

لازم ہوا کہ مدارس کو قائم فرمائیں۔

اور امراء ، دولت مندول ، زمیندارول ، تاجروں اور کاشکاروں پرفرض ہوا کہ اعانت مال حسب حیثیت کرتے رہنے میں در دینچ نیفر مائیں۔

اتحادوا تفاق کی ضرورت

خالق برتر رب العالمين كالا كه لا كعشكر ہے كدا ہي جى ہمارے يبال الل علم، عالى حوصلہ، بلند خيال ، الل ثروت ، بكتد دال ، بكتدرس جو دو تا كے حال غرض بير كه هرشم كے با كمال حضر ات موجود بين كدد نگر اقوام اس كی نظير ثين بيش كرسكتی۔ مگر۔۔۔۔۔۔ با جى نفاق ، خود دائى وخود پرتق

نخوت وغرور

ملم ذريعة نثرافت خودغرضی وخودستائی۔۔۔۔نے ہمارے اندراییا گھر کرلیاہے کہائے گھر کی دولت ہے تھے نفع نہیں اٹھا کتے ۔ . . . . ) عزية كارها ذلت محبت کی جگہ نفرت جدردی کی جگہ ہمہدردی توت كي مَّكَ ضعف اعتادی جگه بےاعتادی و بےاعتقادی نے لے لی۔ ہر کا معمو ماً اور اجتماعی خد مات خصوصاً انفر ادی طور پر ندانجام یا تے ہیں ندان میں استحکام ہوتا ہے،اور ندمنوانے والی طاقت ان کے پس پشت ہوتی ہے۔ اصلاح رسوم افسوس کے ساتھ اتناعرض کروں گاجس کو آپ دوستانہ شکوہ سمجھیں یا خیرخواہی لیانیں یا انجام بدسے رو کنا۔۔۔۔۔۔کہ ہمارے بھائی مسلمان رسومات بنی وخوثی ، بیاہ وشادی ،عقیقہ وختنہ اوراپنی وضع قطع میں بے حااس اف کے پچھا لیے عادی ہو گئے كداس كےخلاف كہنے والے كو بدخواہ خيال فرماتے ہيں اورخلاف كرنے والے كوطعن وتشنیع کرتے ہیں۔حالانکہ بعد کوخود بھی پچھتاتے اور کف افسوس ملتے ہیں ،جس نام کے لیے بیکام ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ نہیں آتا ۔۔۔۔مال ضائع ،نام سے ناکام ،خدا کی ناراضگی آ کے نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے [منقول ازحيات مسح الامت]





آه! اے نادال قفس کو آشیال سمجما ہے تو

ملارس اسلامیه اورعصری علوم

(اظدات)

فقیه العصر حضرت مولانا مفتی رشیدا محد لدهیا توی گ پیدراصل حضرت مفتی صاحب کا ایک مختصر رساله سیدسی مشتقل سلم اور مشاہدات و تجربات کی روشی مش مدارس اسلامیہ شن عمری مادر کا اجرا مشرفات کیا آئیا ہے۔



پيريگراف از افادات فقيه العصر حضرت مولا نامفتی رشيداحمد لدهيا نو گُ

اعتقادی خرابیاں بھی عمو ہا پیدا ہوجاتی ہیں۔

خطبات سلف-جلد 🗭 ۲۰۳ مدارس اسلاميداورعصري تعليم

ٱلْحَدُدُ يَلْهِ وَكَفَى وَ سَلَا مُرْعَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا اَبَعْدُ! قطيمنون كيد!

#### مدارس میںعلوم جدیدہ کا اجراسخت مفنر ہے معادی میں علوم جدیدہ کا اجراسخت مفنر ہے

دین دار ماحول میں اور دین دار اساتذہ کی گھرانی میں علوم جدیدہ کی تحصیل ہنیت خدمت خاتق ورضاء تن بلاشبہ موجب ابر دو تو اب ہے گر مدارس وینید میں ان علوم کا ابراء تج سے مضر تابت ہواہے۔

اولاً اس کیے کہ بعض مدارس دینیہ میں علوم جدیدہ کو تبعاً وضمناً جاری کمیا گیا گرچند

روز بی میں وہ مدرسہ وائے علم دین کے باقی سب فنون کا مرکز بن گیااورعلم دین برائے نام رہ گرااور پھر چندا مام کے بعد علم دین کا نام بھی ختم ہوگرااس کی بہت ی نظائر زمارے

سامنے موجود ہیں۔

# وه طلبه کهاں ہیں جو دونو ں علوم میں ماہر ہو سکیں

اس صورت میں مدرسہ کی زشن ،عمارت اور متعلقہ سامان برتعلیم دین کے لیے وقت تھا قیا مت تک تعلیم دنیا اور بالواسطہ یا بلا واسطہ بدم دین کے لیے استعمال ہوگا جس کا سارا و بال خشیت وال رکھے والے پر ہوگا ، بالفرض بدم دین کا باعث ندیمی ہے تو بھی

جووتف علم دین کے لیے خصوص تھا اسے علم دنیا کے لیے خصوص کردیے اور ہمیشہ کے

لیے جہت وقف کے بدل دینے کا عذاب تو بہر کیف ہوگا ، مدین علی ماد مقام کس معرف علی میں برزال میں تاریخ ماد تاریخ

ٹانیاً اگر بالفرض کی مدرسردینیہ میں عالم دین ہی خالب رہے تو اس استعداد کے گھ طلبہ کہاں سے لانے جا عمیں مے جوعلوم دینیے ودنیو پر دونوں میں معیارت حاصل کرسکیں گھ میں میں میں میں میں کا میں کہ اس کر ایس ک

جب ان علوم دینیه میں استعداد حاصل کرنے والوں کی تعداد ایک فیصد سے زیادہ نہیں، اور علوم جدیدہ کے طلبہ کامعیار تو اس سے بھی زیادہ گراہوا ہے۔

ثاثاً اگر بغرض عال لا کھوں میں ہے کوئی ایک آدھ فر دود فوں عاوم کا ماہر ہو بھی جائے تو کیا وہ ملم دین کی کوئی خدمت کرے گا ؟ حاشا و کلا اسے تو دنیوی ہوں اور حب مال وجاہ ندصرف ہیر کشومت علم دین کا موقع فیس دیتی بلکداس سے پنتھ کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس کی کوئی فظیر چیش نمیس کی جائمتی کہ دونوں تھم کے علوم میں کوئی ماہر فرد

دین کا کی بنیادی معتبہ بند مت کر ہاہو۔ د نیوی علوم والبے خال خال ہی دبنی خدمت کریں گے

سیری میں اور مصل میں میں میں ہے۔ میری ہے کہ ایسا آدی اگر اخلام سے دنیوی خدمت کرسے تو وہ تھی ہا عمل اج ہے عمر دیکھنا ہے ہے کہ اگر اسے علوم دینے کی تعلیم دی جاتی تو وہ دین کی خدمت کرتا علوم دنیور کی تعلیم نے اسے خدمت دین سے محروم کردیا۔

پھراس کے دموائے اطلاص میں بھی شہ بورتا ہے کہ مشیقت کا کچھ ذرہ بھی ہے کہ انحض افضائی کید ہے آگر واقعی رضائے الکی مقصود ہوتی تو قدرت فدرستو دین ہوتے ہوئے خدمت علوم و نیز یوکو کیوں افتقیار کیا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طلب مال وجاہ کے سوالجھ تھھو دوئیں۔

مدارس کونتاه نه کریں

مشاہدہ بے کدعوماً ایسے حضرات کے قلب سے عمل کا اہتما م مث جاتا ہے بلکہ بیشتر کے نظریات بھی تبدیل ہوجاتے ہیں، غرض مید کمدارس دینیہ میں ان علوم جدیدہ کو

ذرای بھی جگیدی گئ توخطرہ ہے کہ چندسال کے بعدایک فرد بھی خدمت وین کرنے والا نہ طے گا ،اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔

اسکول وکالج کی اصلاح کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ الہذا مداری دینیکو برباد کرنے کی بھائے کالجوں کی اصلات کی طرف توجہ کرنا کچ

چاہیے، دوبال اسا مذہ دین دار مجمعین کیے جا مجس اداری کا سنان کی رست ہے۔ چاہیے، دوبال اسا مذہ دین دار محصین کیے جا مجس اور ماحل کودین دار بنانے کی کوشش کی جائے، مصاب میں علم دین کا معقد بدھسہ رکھا جائے۔

علوم جدیدہ علوم قدیمہ کا ہی چربہ ہے

مدارس دینیے شی اگر قدیم نصاب محنت سے پڑھا پڑھایا جائے تو سوائے اگر پڑی زبان کے باقی تمام فون دیوییش جی کا کھوں کے طلب سے زیادہ استعداد پیدا ہوجائی ہے چنا نجے فون تقدیمہ یم مجموعہ یوچور کھنے والے ابعض ایسے افراد اب تک بھی موجود

چیا چیرمون تدریسہ میں پیچیو میر بو پو چیر سیدوات میں ایسے امر اداب تک بی موبود بین کے علوم جدیدہ میں میرارت کے مد گی ان کے سامنے طفل کمت معلوم ہوتے ہیں۔ فیرمون کے جدا سے مقال میں حدد شدش کر ان مراس کے مدائی کا میں میں کا میں ان کا میں ان کا میں کا ان کا میں کا ان

افسوس یہ ہے کہ حساب ، اقلیوس (جیوٹیٹری) اور بیٹ وغیرہ ضروری علوم کو مدارس دینیہ ہے اس طرح خارج کردیا گیا ہے کہ گویا یہ اُن کے نصاب میں مجھی داخل بھی نئے تتے ، حقیقت یہ ہے کہ ان علوم کے سواعلم دین کی پختیل بھی ناممکن ہے۔ اگر بنظر خاکر دیکھا جائے تو علوم جدیدہ کوئی چیز ہی ٹیس یہ سب علوم قدیمہر ہی کا چربہ ہے وہ مجھی

ناقص اور نامکسل، انبی علوم قدیمہ کے نام جدید تجویز کردئے گئے ہیں۔

المل مغرب سےمرعوبیت اور طبالع پر براانژ

متجد دین مصنفین نے کتب جدیدہ لکھ ڈالی ہیں جن میں علوم وہی قدیم ہیں اس جدید نام اورمتجد دیا کا فرطحد مصنف کی جدید تصنیف کاطبائع پر برااثر پڑتا ہے۔

غور فرماہیے کہ ہدایہ کے پڑھنے والے اور ہدار کا انگریزی ترجمہ''محمرُن لاءُ يرْ صنه والعِمْل اورسلامت طبع ونظر وفكر مين برابر موسكته بين؟

بەفرق''محمرُ ن لاء'' كوہدا بيكا تر جمه يجھتے ہوئے ہے تو جہاں تصانیف كوستقل بلكہ

تحقیق جدیداورمصنف کوتر قی یافتة قوم کا ہیر وسمجھا جائے اور ذبمن اس ہے اتنام عوب ہو كهاس كى كسي تحقيق كو بنظر تنقيد ديكهنا جرم عظيم ہو۔خدا ورسول ﷺ كى بات ميس تو معاذ الله شبهات پیدا موں ، مگرمغر بی مصنف کی کسی بات میں شبہ کی کوئی تخوائش نه موتو ظاہر

ہے کہا لیسے علوم حاصل کرنے والوں کا انجا م کیا ہوگا۔

## ہم میں اور متقد مین میں امتیازی فرق

بیان مذکورہ ہے بعض حضرات کے اس قیاس کا جواب بھی ہوگیا جوفر ماتے ہیں کہ متقذيين بھي توسر كارى زبان اورعلوم دنيوبه يڙھتے پڑھاتے تھے اوران ميں مہارت رکھتے تھے، سوداضح ہوکہ متقد مین کی سرکاری زبان ایک مسلم قوم کی زبان تھی اور فنون کی کتب کے مصنفین بھی مسلمان متھے اور اساتذہ بھی اور وہ خوداری وخوداعتا دی اور جمیع علوم وفنون میں سبقت وامتیاز کےاتنے اونیچے مقام پر تتھے کہ انہیں یوری دنیا کی اقوام بھج نظرآتی تھیں۔ اس کیے ان پرسرکاری زبان سکھنے یا دنیوی علوم وفنون حاصل کرنے میں کوئی خراب اثر

یڑنے کا کوئی امکان ندتھا، وہر کاری زبان اور دنیوی علوم کواسینے گھر کی چیز سمجھتے تھے۔ آج کےمسلمان کی طرح اغیار بلکہ ارباب کی در بوزہ گری اورجیین سائی کا تصور ندر کھتے تھے بلکہ اس کے برعکس وہ پوری دنیا کے لیے چشمہ فیض تھے دنیا بھر کی اقوام ان

مدارس اسلاميداورعصر ى تعليم کےآ ستانوں ہے جبک مانگ کرآج ترقی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں۔ غرض کہ متقدمین کے لیے سر کاری زبان اورعلوم دنیو پہیں مہارت خود داری وخود اعتادی اورتفوق واستغناء کا باعث تھی ، اس کے برعکس سوئے قسمت ہے آج کل انہی علوم کی بطریق جدید تعلیم ذہنی پستی اوراغیار کی غلامی واحتیاج کوقلب میں تکمل طوریر راسخ کررہی ہےاورمسلمانوں کی گردن کواحسان اغبار کے باعظیم ہےاں طرح دبائے ہوئے ہے کہان کواس سے نجات دلانے کے لیے کوئی نسخ بھی کارگرنہیں ہور ہاہے۔ موجودہ ساری ترقی اسلام کی مرہون منت ہے اسی غلامانہ ذہنیت اورا حساس کمتری کا یہ کرشمہ ہے کہ یانچویں صدی کےمسلمان ابو ریحان بیرونی ہے استفادہ کر کے تو اغیار جانداورز ہرہ پر پینچ رہے ہیں جس کا روس نے اعتراف کیا ہے۔ مگرآج کےمسلمان ماہرین فلکیات دوسروں کی نقل میں بھی فخش غلطیاں کررہے ہیں۔چنانچے حال ہی میں پیچیرت انگیز اعشاف ہوا کیگرین وچ کی شاہی رصدگاہ نے روشنی کی ابتداء کا جووفت بتایا ہے اُسے یا کستان و ہندوستان کے ماہرین فلکیات صبح صادق قراردے کراس کے مطابق جنتریاں مرتب کرے ملک بھر میں شائع کر چکے ہیں۔ دوسرا فرق بديه كم متقديين علوم ونيويديي من مهارت حاصل كرنے كے بعد بھي تقوی اور زید کی بدولت نه خدمت علم دین ہے غافل ہوتے تھے اور نہ ہی ان میں کو کی عملی کوتا ہی واقع ہوتی تھی ،نظریاتی تبدیلی تو در کناران میں ہے اکثر ہرفتیم کی مہارت ر کھنے کے باوجود فقروفا قد کے عالم میں بھی خدمت دین میں مشغول رہتے ہتے اورای کو سعادت سمجھتے ہتھے۔اوربعض نے دنیوی ترقی کی بھی تو بڑے بڑے مناصب جلیلہ پر فائز ہونے اورمقربین سلاطین ہونے کے بعد بھی ان کے اعتقاد وعمل اور خدمت دین میں کوئی نقص نہ واقع ہوا بلکہ اس جاہ و مال کومزید خدمت وین کا ذریعہ بنا کر دُنیا کوبھی دین بنا دیا گیااس کے برغکس آج کل ہوں اور حب مال و جاہ کا اس قدر غلبہ ہے کہ علوم د نیو پہلطریق جدید حاصل کرنے کے بعد خدمت علم دین کا تصور بھی ناممکن ہے۔

# ہمار ہے درس نظامی میں علوم جدیدہ موجود ہیں

خلاصه بهری که مدارس دینیه میں علوم دینیہ خصوصاً حساب و ہیئت اور اقلیدس کی تعلیم اشد ضروری ہے گر کتب قدیمہ ہے ذریعہ،صرف اسا تذہ کتب جدیدہ کا مطالعہ کریں کوئی کام کی بات یا نمیں تو طلبہ کواس طریقہ ہے سمجھا نمیں کہ کتب جدیدہ اوران

كمصنفين كاتفوق ان كيذ بن مين ندآن يائر اگر کتب قدیمہ ناکافی ہوں توعلائے دین جدیدتھنیف کریں،اس سے بھی زیادہ

ضروری پر ہے کہ طریق تعلیم کی اصلاح کریں زیادہ کتابیں پڑھانے کی بجائے تمرین (عملیمثق)ز ماده کرائی جائے۔

حدیدانگریزی نصاب سے علوم جدیدہ پڑھانے کے ملاكت خيزيتارنج

کسی کالجے کے تعلیم یافتہ کی تصنیف خواہ وہ کتناہی صالح اور متقی کیوں نہ ہوطلبہ کے ا ذہان پر بہاژ ضرور ڈالے گی کہانہیں بہعلوم مغرب سے ملے ہیں ،ان علوم کواگر بذریعہ کتب جدیدہ مدارس دینیہ میں لا ہا گیا تو ایک طرف تو ان کی اور ان کے مصنفین کی خباشت کابہت برااثریزے گااوراس کے ساتھ ساتھ نفر انیت ہے ذہن مرعوب ہوگا۔

دوسری طرف مدنقصان ہوگا کہ غلبہ ہوں کی وجہہے بدلوگ عصری امتحانات دے کرخدمت دین کی بجائے حکومت کی ملازمت اختبار کریں گے جس میں خدمت وین

يحرمان كےعلاو عملی واعتقادی خرابياں بھی عمو ما پيدا ہوجاتی ہيں۔

سرکاری دفاتر اورد نیوی منزیوں میں بھیجنا شروع کردیا تو آئندہ عُلم دین کا کوئی مدرس بیدا ہونے کی کوئی تو تع ندر کھنا چاہیے اور علم دین کوصرف چندروز و مہمان ہی جھنا چاہیے بمکن ہے کہ قرب قیامت میں رفع علم دین کا سب یکی نظریہ بننے والا ہو، اللہ تعانی میکن سے کہ قرب قیامت میں رفع علم دین کا سب یکی نظریہ بننے والا ہو، اللہ تعانی میکن سووت ندر کھا کس، آئین ۔

خدارامدارس دینیه کومسموم اورمولو یول کومسٹر نه بنائیس

انگریزی زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے سکھنے سے علاء دین کی خدمت زیادہ کر سکتے تیں ، یہ بات میری مجھے میں ٹیس آئی کہ دہ کون سامنلہ ہے جس کا ڈ حل آگریزی زبان پر موقوف ہے جب کے خالف وموافق ہرشم کی کتب کے دفاتر آردد

یں موجود ہیں۔ اگر اس کا ذرمہ ہیں دین میں معین ہوناتسلم بھی کر لماجا سرتو دیکھیاں سرکر اس کا

اگراس کا خدمت دین میں معین ہوناتسلیم بھی کرلیا جائے تو دیکھنا ہیہ ہے کہ اس کا کوئی مصداق بھی دنیا میں موجود ہے یا نہیں ۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیس کہ کیا کوئی اگریز دی خواندہ عالم دین کی کوئی بنیا دی خدمت کردہا ہے تو یقینا اسے کا لعدم ہی پائیں گے، اس سے بیر احتصود سر گزئیس کراگھریز می زمان سیکھنا نا حاکز سے بلکہ مقصود سرے

ر دیری و دامران اورین در در بیان کند ک روب به ریسیدات مدر این پی گ، اس ب میرانتصود به برگزیش که انگریزی زبان سیمنا ناجاز به بلکه مقصود بید به کدد بن کاونی خدمت آل پر موقوف نبش -

لہٰذاعلاء وین کے لیے آگریزی زبان سیکھنا بے ضرورت اور غیر مفیر ہے بلکداکٹر طبائع کے لیے تؤمشر ہے، آخریش ٹیمرگزارش ہے کد مدارس دینیومسموم اورمولویوں کوسٹر بنانے کے بجائے کالجوں کی اصلاح اور مسٹروں کوچھ مسلمان بنانے پر پوری توست صرف

کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تصحیح فہم عطافر مائے ،اور عمل کی توفیق عطافر مائے۔

رفعان مهبون مع مطام مائد الورس ويل مطام مائد. وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



يان .....

وہ آتش آج بھی تیرانشین پھونک سکتی ہے طلب صادق نہ ہو تو پھر کیا شکوۂ ساتی

علماء وانين انبياء بيل

{بيان}

حضرت مولا نامحد يونسٌ صاحب يوندُّ

حضرت اقدس کا بیربیان مالیگا وَں کے اجْمَاعُ کے موقع پر خصوصی نشست میں مہاراشر کے علاء کرام میں ہوا۔

genioen oortoen oo antari aan oo maan oo maan oo maa oo maa oo maa oo ma

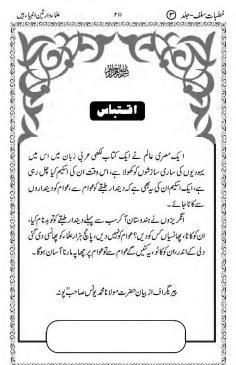

ٱلْحَمْدُ بِثَلِهِ وَكُفِّي وَسَلَا مُرْعَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفِّي ... أَمَّا يَعْدُ! خط بمسنونہ کے بعد!

جوجتنا برا اہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے

جوجتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے،اس کے صحیح ادا کرنے پر ا ہے اللہ بھی دیتا ہے تلوق بھی دیتی ہے، اس کے حیج نہ کرنے برعوام کے مقابلے میں اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے، پھر پیخلوق کی نگاہ میں بھی بے قیت ہوتا ہے،اوراللہ کی نگاہ میں

تجھی ہے قیمت ہوتا ہے۔

ہاری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھوصاف بات ہےروزی کا مالک تواللہ ہے، پہلیں قر آن وحدیث میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ اللہ نے روزی کاٹھیکہ کی اور کودے رکھا ہو، کہ وہ روزی دے گاتو ہم کو ملے گی اور نہیں دے گاتو نہیں ملے گی۔

بلکهاللہ نے روزی کا ذمه اپنے ذمہ لے رکھاہیے، اور قرما یا کہ ہم نے روزی طے

كردى يهمقدر كاعتبار يه، جتنا كماؤكا تناسط كاابيانبين به، اوردين، الله تعالى نے بیٹبیں کہا کتم جا ہونہ جا ہودین ہمتم کودیں گے، دین کے بارے میں صاف بات کی ، جوجتنی محت کرے گا اُتنادین ہم اس کودین گے،اس کی محنت پر دین کور کھا ہے۔

ہم نے معاملہ الٹا کردیا

اب ہوگیا ہے معاملہ الٹا، جواللہ کی ذمہ داری تھی وہ اپنے ذمہ لے لی جواپنی ذمہ  ت سلف-جلد 🖰 ۲۱۳ علاء وارثین انبیاء بی

داری تقی وہ اللہ کے حوالے کردی۔

اور ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہوگے ، قوام چینے ، ہم بھی ویسے ہوگئے، قوام کی بھی ایک تی فکر متن سے لے کرشا م تک کمنا کھانا ، ہماری بھی فکر وہی ہے ، بلکہ طالب علی سے میں بیٹ کر میں میں میں میں میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کا میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ م

کے زیانے سے بی ہمارے پلان بٹنا شروع ہوجاتے ہیں، کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور پلان دنیا کے، لیخنی بھش مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بیریات آتی ہے کہ ہم نے علم دین نہ پڑھا ہوتا تو اچھا ہوتا، اورڈ گری لے لیتے تو تو فاہیں تو کم ہے کم اچھی انتیں، اس میں اللہ

پر مطابوط و بی ادو مادور حری کے دو در میں دارے ہاں کا الک اللہ ہے، اس میں است. کی رز اقیت کے بارے میں عارالیقین کیا ہوا؟ کدروز کی کا مالک اللہ ہے، اس میں ہم کرورین گئے۔

الله تعالى دين كا كام يقين والول سے ليتے ہيں

اورانشد تعالی نے ان انوگوں ہے دین کا کا مهلیا ہے جورز اقیت کے معاطبے میں ضدا کا تیشن رکھتے ہیں، بڑا کا مهلیا اللہ تعالیٰ نے اور ایسا کا مهلیا بغیر اسباب سے کہ ہم سورج نہیر ، سکتے ہے

ے۔ حضرت مولانا قاسم یا نوتویؒ اسلی شخص ایک جگہ بیٹھ گئے، اللہ کے بھروسے پر،

الله نے اتنابز ادار العلوم کھڑا کردیا۔ مولانا محمد کل مولکیری فرماتے ہیں، میں جب مدرے فارغ ہوا تو میرے ذہن

جس ایک می بات محکق تھی کہ میں ہے ہیں، میں بہب مدرے میں اس بوہ و بیرے دس میں ایک می بات محکق تھی کہ میر ہے روزی کا کیا؟ میرے مسائل کا کیا؟ میں بہت دن تک ای موالے میں پر بیشان رہا، کچر میں نے ایک دن سو چاہتو نے کیا پڑھا سے؟ تیجے اللہ کی رزاقیت کا بیشن تیس کیا؟ اللہ پرامتاد کر کے میں ایک کام میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انتاز ادارہ ان کے ہاتھ میں کھڑا کیا۔

### حضرت مولانا الياس تالله في كتنابرا كام ليا

مفرسة مولا ناالياس صاحب شروع بين الميلي يقطي كوئى ساتونيين تقا بكدجس يت

المبات ملف حجلا 🥝 ۲۱۳ علما ووارش اخياء ين 2000 ما 2000 م

مجىدىن كابت كرتے يونى بنس كے نال دينا ياده ايما بمبراكم تاكد خاموش موجانا پرنتا۔ حضرت مفتى كفايت اللہ مستقر ما يا مولانا الياس صاحب نے بيس بير كام كرنا چاہتا در مارس مستقى كفايت اللہ مستقر ما ياس مولانا الياس صاحب نے بيس بير كام كرنا چاہتا

ہوں فرمایا مولوی صاحب! کون کرے گا؟ مئند بیہ ہنا! کرے گا کون؟ خاموش ہوگئے۔ حضرت مولا نامد فائے سے فرمایا توصفرت نے مشکرا کرفر مایا'' زبان بار من ترکی و من برنہ میں۔

ترکی وائم ''حضرت کوخاموش ہوجانا پڑا۔ کیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے اے دل ود ماخ سب سے بالکل الگ بہت جاندار اور بہت مضوط دیتا ہے ، والمحی طالات سے متاثر ٹیس ہوتا ، اور ہم نے دیکھ لیا اس صدی شن اللہ تعالیٰ نے اتنابڑا کام لے لیا کرخلا وفر ماتے ہیں : صحابہ کے بعدست

ے بڑا کام اللہ نے حصرت مولانا الیاس سے لیا وہ نِی خطف الیا نہیں جس میں تلفظ کی خط الیا نہیں جس میں تلفظ کی بات دیتی ہو اور کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے او پر تلفظ کا تاثر نہ ہو، ایک آوی پیاسے کام دکرتا ہواوراس کا دین سے تھوانا مہدت تعلق ہے جو اس کے دل میں تھی کام کی مجبت آپ کوسلے گی، یہاں تک کہ بعض الیسے خالفین مجمی ہیں جن کوفیا زخلنے کے مقاطل میں میں بھی تا کہ کہ خطف کے میں مشارک کے دو اس کے دل کا میں تعلق کے دل میں تعلق کی ایسانیس کوئی شعبہ میں کہ تعلق کے دل میں تع

سان میں اور اس کے چونٹونٹر کر جیسل ہے ہے ماں وں بن ہے، دوں ایس ہے۔ ایسانیس کے گا جونٹی کی دعوت ہے، مثاثر نہ ہوکوئی شعبہ ایسانیس، چاہے دو دین کا ہو چاہے دنیا کا اتنا غیر معمول کام اللہ تعالیٰ نے دیا۔

## ہم سب سے زیادہ ترقی کیا سجھتے ہیں؟

الشی قدرت نیس برلتی، الشرکا قانون نیس بدای، الشرکا ضابط نیس بدای، جوآ دی شدا کے نقیس کی بنیاد پر محرا موجا کے الشداس سے کام کے گا، بہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجسر روگے، بزا مسئلہ تاری نظروں سے اوجل ہوگیا، ہم بہت زیاد در تی کیا تھے ہیں؟

جمارى سبسي برى تى يىسى ابھى جوفارغ بوتا بود ايك ادار و بنانے كى فكر

یس لگ جاتا ہے بیرحالت ہے اس زبانے میں، امت کا بیرحال ہے، ہماری صلاحیت کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری استعداد کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری کھریں کہاں لگ رہی ہیں؟

> بالل کے پائ نونے ہیں۔ <u>باطل نے اپنی محنت سے نمونے قائم کئے</u>

۔ آپاتے علائے کرام پیٹے ہوئے ہواللہ کے گھریش آپ بتادہ ہم نے آج تک کی خاندان کوسلمان کیا؟ ہمارے پاس نمونہ ہے؟ خاندان پرہم نے محت کر کے اس خاندان کواس محلہ کوادر اس برادری کوادر ہم نے اس علاقتہ کواسلام میں داخل کیا ،سب ٹل کر

ایک محلہ بتا وہ چلو کوئی نمونہ، ہم نے غیر مسلم کو اسلام میں داخل کیا ، اور غیر توم کے پاس علاقے ہیں، بستیاں ہیں۔

مسلمانوں کا سونی صدملک تھا، دو کروڑ کی آباد کا ملک ہے، دیز ھرکروڈ مسلمان رو گئے، پچاس الا کھمسلمان عیسائی بن گئے، ہم نے ایک کو بھی بنایا غیر کو بتلا ومسلمان؟ .....غیروں میس کام کرنے کا کوئ نمونہ تلا کڑا کوئی علاقہ بلا اوا اپنے ہمدستان میں سینا گا۔ احد سے بیست کے بعد میں مجمعہ مات سیدانہ تیں فرور میں ایستار میں میں منظم میں ا

لینڈ ہے آپ پرائیوٹ طور پرٹیمیں جاسکتے وہ علاقہ سو فیصد عیسائیت میں داخل ہوا، ہمارے پاس نمونہ کچھ کیمیں۔ حسارے پاس نمونہ کچھ کیمیں۔

بڑامستلہ ہماری نظروں سے اوٹھل ہوگیا ہے جمہ زجمہ ڈسٹناں میں الحرب سے جمہ ڈیجھ

ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الچے کررہ گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ جس کا سوال ہم سے تم سے بیس کرے گا، اور جس دین کے بارے میں سوال کرے گا اس کی طرف ہمارا دھیان بھی ٹیس جا تا، اسلام زندہ مورلوگوں کی زندگی میں ضدا کاوین آئے، اسلام زندہ ہوئے بغیر دنیا کا کوئی سئلہ طل ٹیس ہوسکتا، امت کی کوئی پریشانی دورٹیس

نطبات سگف-جلد 🕝

ہوگی۔

ایک صاحب آئے همزت جی کی خدمت جی، مجد کے ٹوٹے کے بعد ہنگاہے کے بعد ، کہا همزت سلمانول کا مسئلہ ایسا، نوکری کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، ملازمت کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، همزت چپ چاپ سنتے رہے، اس کے بعد فرمایا: اسلام کا کیا؟ خاموش

تجارت کا منظر، حضرت چپ چاپ سنت رہے، اس کے بعد فر مایا: اسلام کا لیا؟ خاموں ہوگئے، سارے مسائل کو موچنا ہے، اسلام زندہ ہوجائے یہ کیوں ٹیٹر سوچا ؟ اسلام زندہ ہوگا سارے مسائل علی ہوجا کس گےامت کے، اس کے بغیر علی ٹیس ہونے کے۔

حضور ﷺ کی سادہ اور قربانی والی زندگی

رسول اللہ ﷺ نے کیساوقت لگایا ، کیسے دفت گذارا آپ نے ، مدینہ شورہ میں مال نغیمت آیا، زکڑۃ کا مال آیا جشس کا مال آیا جسٹم کا مال آیا ، کی قسم کا مال آیا، سمیر نبوی ﷺ میش میں کین ایک بیسے بھی محبر کے بنانے پر لگا ہوتو بتلا دو، ایک بیسہ، چلو بیگی

ھھٹ کے کن تل میں جی ایک بیہ ہوں تھر ہے بنانے پر انا ہود بھا دو، ایک بیر، پود ہوں مرید کو بی بنالو، ٹیس ایک اینٹ بھی ٹیس رکمی رسول اللہ بھٹ نے اور ایک چراخ بھی ٹیس جلا یا محمود بوجی بھٹا میں۔

حفرت تیم داری کھی جب نوسلم منے انہوں نے سب سے پیلے چراغ جلایا، وہ مجمع <u>9</u> ھیری، آپ بھی چراغ نہیں جلا سکتے تھے؟

اریے جس نی گھریل چراغ نہیں جلا اس زمانے میں میں میں بونیوی ہیں میں کیا چراغ جلے ۱۶ اور کسی کوئیں کہا ، سحائی کو، یہ بیسے کے کہڑا بنا، یہ چیسے کے کھانا کھا، یہ چیسے لے، جا اپنا گھر بنا، فر مایا پیو مسئلہ اللہ ہے اس کردالو، اور جو چھر مایہ آیا وہ اللہ ہے وین پرچھرتے چلے گئے اور وین کے زندہ کرنے پر لگاتے گئے، وہ اپنی ذات پر اپنی ونیادی ضرورتوں پرٹیس لگایا، سے حاکروئی ونیا میں زندہ، ہوا۔

naenaanieenaanieenaanieenaanieenaanieenaanieenaanieenaanieenaani

ہاری سب سے بڑی بیاری

ہم و کچے لیس ہماری ضرورتوں پر کتنا لگتاہے؟ اور اللہ کے دین کی ضدمت پر کتنا ہے؟ ارہے ہم سلمان ہیں نا! کچھ نہ کچھ تو لگنا جاہیے ہجیشہ دوسر سے کا لگنا ضروری

لگاہے؟ ارہے ہم مسلمان ہیں نا! مچھونہ کچھوٹ لگناچاہیے پیشد دوسرے کا لگنا ضروری ﴿ تحورُی ہے، اپنا محکی کچھ لگناچاہیے، تب تو دردائے گا، تمارا کیا لگناہے، تمارا کچھوٹکی ٹیم لگنا، ند پڑھنے ٹیں لگا، اور ندونیا کے میدان شنآنے کے بعد تمارا کچھر مایدوئن کے زندہ کرنے پر دگا تم کوکیا پر داہ ہوگی، دین نے یا زندہ دہے، تم کواس سے مطلب کہ تم کو وقت پر دوئی لیے تم کوکیا ہے ایجھے کے اور تمارے نقش شن فرق ندائے، تم اس

> کے آگے سو چنے کوتیار نہیں ہیں۔ بیہ ماری سب سے بڑی بیاری ہے، اللہ ہم کومعاف کرے۔

مكه مدينه ميں ٹی وی جيسی بلا باطل نے كيسے داخل کی؟

شاہ قیمل مرحوم کے زمانے میں جب ٹی دی آیا مکد مدینہ میں توملاء نے احتجات کیا جلوس نکا لے، شاہ قیمل نے کہا بندوق کے دہانے کھول دو، ان کی طرف، ماروان کو، ختم کرو، بدجو جاسج تیں سے تیس موجائی ٹی دی مکٹرشن آئے گا مدینہ میں بھی آئے گا۔

کرو، میرجو چاہیتے ہیں ہی تین ہوکا ، ق وی ملہ ہیں اے 6 ، مدینہ ہیں ۔ ق اے علماء کیا کہتے متھے کہیں بھی میرگندگی لگا دو ، مکہ مدینہ کو پاک صاف رکھو، کہا یہاں بھی

لگےگا، دِ ہانے کھول دیے شوٹ کرنے کے لیے۔

کین جواو پر پیٹے بین ان کے مریر وہ بہت شانے بہت ہوشار بین کہنے گئے کیا کررہے ہوتم ، غضب ہوجائے گا خضب، بغادت ہوجائے گی پورے ملک کے اندر، چرکیا کریں؟

شعيه قائم كروامر بالمعروف اور هي عن المنكركا، اور دوعلاء كوعبد، ان كوبر ك

چوڈ کی کے۔ ہوادیے ہی جب دوبارہ فی دی آیا کمدھ یہ شن توا تنجان کرتا چاہا، مکومت کینے گلی تجروار! آوازمت نکالنا، اندرجیلوں ش سز جا دکے یا شوٹ کردیں گے، جرم شریف کے ساسنے تکی مورت کا فرانس ہوتا ہے فی دی کے اندر، جانے ہو ہماراتیش کیا کرے گا؟ اللہ ہی جانتا ہے، اور بزرگو! ہمارے بڑے کتے ہیں، محنت سے جاہدے سے، اسلام زندہ ہوگا اور فیش سے ضدائفر کو زندہ کرے گا، اسلام زندہ ٹیس ہوتا، ہم اس الائن ش

## ہماراعوام سے ربطختم ہوگیا

اوردوسری پیز امارے اعراؤام سے ریادی ٹیس رہا، طالانکہ ہم فوام الناس سے
کلک کرآئے ہوئے ہیں، ہم ش سے کوئی ایا ٹیس ہے جس کا خا خدان فواص کا خا خدان
ہو، بڑے علاء کا خاتدان ہو، بڑے تا جرول کا خاتدان ہو، ایسائیس ہے، ہم فریب
خاتدانوں سے پڑھ کرآئے ہیں آگے، عماراباب تاجہ ہے، حماراباب سروور ہے، حمارا
ہاپ کا شخار ہے، بلنی شل کلنے کی برکت ہے، مم کو عدرسہ میں پیجا اس نے، اور کہا دین
سکینے کے لیے، اور اس کے بعد تم عالم میں کرآئے ہم تو موام ش سے آئے، ہم فواص
میں سے ٹیس آئے، مارا خاتدان میں موام کا خاتدان ٹیس، جو سے میں

وہ پریشان ہوگیا اس نے نکال دیا خان صاحب کو، خان صاحب تم تخواہ الگ لیلتے ہوادر آتے جاتے ہاتھا لگ ہارتے ہو، چلونکلو، نکال دیا۔

واوراً نے جانے ہاکھا لکہار نے ہو، چونعو، نقال دیا۔ بہت انچھی بات، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیری دکان کیسے چلتی ہے؟ پورے گاؤں ﴿

بہت اچھی ہات، میں میں دیلیقا ہوں کہ تیری دکان میسے چی ہے؟ پورے کا وَں ﴿ مِن جا کر رید کہد یا کہ بنیاد ہا لی ہوگیا، اب بولو بنیا کا اور د ہابیت کا کیا تعلق آئیں میں؟ کوئی ﴿

میں ولیے جمیدی صدیوہ بار مور الینے کے لئے تیار تیں ۔ تک جمیں، ایک آدری اس کی د کان پر سود الینے کے لئے تیار تیں ۔ جہا اکیلا ہی اکیلا جیٹرار بتا سے گا کہ ٹوٹ گئے جہائے کہا خان صاحب بر کیا ظلم کے

بنیاا کیا تیما ایلا بیخار ہتا سب قابل و شدید بنیا سے کہا خان صاحب بیریا م ہے، خان صاحب نے کہا کچو کین دین کی بات کرو، ہاں بھائی کین دین کی بات کرو تروی سے مطالب میں تاریخ کے اللہ میں کر ایس کر در کیا ہے تاریخ

تمہارے یو پارٹل پڑےگا ،اس نے لین دین کی بات جیت کی ،اور کہا اب تمہارا بو پارٹل پڑے گا ، اب پورے گا دَن مِیں جاکر خانصا حب نے اعلان کیا لالہ بی نے دہابیت سے تو یہ کر کی ،اب وہابیت کا غیر مسلم کا کیا تعلق ؟ وہنوں کو امتا گذا کر دیا تھا کہ

وہابیت کے نام سے نفرت تھی عوام کو، یہ کیا یا نہیں کیا ؟

<u>ہماری کیا قیمت رہ گئی عوام میں</u>

ایک توبدنام کردعلاء کو گوام ش، آخ جماری کمیا قیمت ہے آپ تبی بتادو، ہم کو گوام کا مزارج دکھیر کرجلنا پڑتا ہے یا عوام جمارا مزاج دکھیر کوچکی سے؟

ایک مولوی صاحب بارات میں جارے بین آگے بینز باجان کرا ہے مجول لگا کے جل رہے ہیں ارے مولوی صاحب یرکیا ؟ بدینز باج کے بیچے چلنا جائز ہے؟ بد

ے میں رہے زیار از سے حوق تصاحب ہیں یہ نیمید بات سے بیچے چی جا وار ہے، بیر گدھا بیشا گھوڑ ہے پر، بیدگدھا کہاں بیشا؟ اور اس کے چیچھے آپ چل ہے ہیں۔ کیا کریں بولے یہ تمارے ادارے کی ضرورت ہے، بید دین ﷺ کر اداروں کی

کیا کریں ہوئے یہ تمارے ادارے فی سروت ہے، بید رہی ہی کر داداروں کی ضرورت پوری کررہے ہیں، غیرت کا کر اداروں کی ضرورت پوری کررہے ہیں، ہم پر یائی موجوں کو یز ھانا فرش ٹیس، اللہ ٹیس بو تقسے گا کہ یائی سو بچے پڑھائے یا گئیس

پڑھائے؟ جنتا تمہارے بس کی ہےا تنا کرد، اب بناؤ ہم کو گوام کا مزاج و مکھ کر چلنا پڑتا ہے یا نہیں؟ عوام ہمارا مزام و کیچر کزمین چلتی۔

## فضرت مولاناالياس كي حسن تدبير

حضرت مولانا الیاس مساحب کوکس نے شادی میں بلایا، آکر میٹیے تو دیکھادواہا ماشا واللہ جا توایا آگیا، املی دجہ کی رشم کی شیر وائی بھی ہے گلے میں سونے کا ہار بھی ہے اور دیا بھر کے فی فو فیر ہوتن یر کئے ہوئے ہیں، بیٹینے کے ابعد حضرت نے اس کے والد

کوبلا پاکها آن سب خوش بین کوبی ناراش توئیس ہے؟ پو لےئیں حضرت! ہم نے ایسے موقع پر گھر کی جھاڑ دوالی کوئٹی خوش کر دیا برتن . . . . . کری مشک میں میں کہ میں کی میں کہ میں کہ میں کہ کہ کہ اس کے میں کہ کہ کہ کہ میں کہ کہ کہ کہ اس کا می

دھونے والی کو بھی خوش کردیا ، حضرت ہم نے آج سب کوخوش کردیا آج کوئی ناراض نہیں ہے۔

بیں ہے۔ فرمایا آئے تم نے سب کوخوش کردیا ، اللہ اور اس کے رسول بھٹائوتم خوش نہ کر سکے ، وہ اس طرح کی چیز ول کو پشنونیس کرتے ، بھی تم نے تحقیق کی ، پوچھا اللہ اور اس کے رسول اللہ بھٹا کے احکام کیا ہیں؟ آئے است کا بھی حال ہے ایک چیز تو فرمایا ہے وزن کروا ہے، ہم بھی ہے وزن ہیں مجام میں ، حاری کوئی قیست مجام کے اعرفیس آئے ، آئے

موام کی قیت ہے۔ بعض کیے ہوتے ہیں اور بعض مضبوط بھی ہوتے ہیں جومضبوط ہوتا ہے وہ جمار ہتا

ہے ہے پوارہ ہرزم گرم ش پروائیش کرتادہ حالات کی ، دہ تمار پتاہے، اس کے بھر ہے کے بعد اس کے انرات ہوتے ہیں ، لوگ اس سے بڑتے ہیں ، درشموں نے کہا جب بیہ بات دیکھوتو اس کے مروانے کی اسکیم بناؤ مرواذا س کو بھاؤ آئی کرد، زبردے کے اس کو ماردہ اور بڑے بڑے ملک کے صدر بارے گئے، آئی تک یے ٹیش چائیں چلاکس نے باراہ ایک

بات سلف - جلد ( ال ۲۲۳ علاء وارشن انبياء بين

مجد کامُلّا مادا جائے اس کی کون تحقیق کریے گا کہ مجد کامُلّا بے چارہ کیوں مارا گیا۔ ۱۱، سر ب

باطل کی نگا ہیںعلاءاور دینداروں پر ہوتی ہیں ایک مولوی صاحب طلح ہمی شےان کا ایک معمول تفاصر سے پیلے تاب

ایلسونون صاحب ن ۲ ما سرسته ان ۱۰ میل حوال صحرت بین ایس است پژهانی اور پگرسائیکل بی اور اطراف شین جهال کیس جماعت موتی و بال پنتی عبات ، عشاه متک ریخ اور جماعت ندجوتی تو مقامی ساتھی کو کے کراس بستی میں گشت کرتے ، آن کا بیس سال کا معمول تقا۔

ایک دن مولوی صاحب عشاء کے بعد نیس آتے بیوی صاحب نے کائی پی تروایا لیکن حال معلوم نہ ہوا اور نہ آتے تو بیوی نے کہا اَذَّا اللّٰه کَهِ اَنَّا اِلْمَیْدِی اَجِعُونَ ، الْکَابُ بیم کہ مولوی صاحب اب دنیایش باتی نیس رہے کیوں کہ چالیس سال کا معمول تھا اور

کمجی ایرانیں ہوا کہ وہ گشت سے فارغ ہو کر گھر نہ آئے ہوں۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد بیوی کے خواب شن آئے اور کہا کہ چھے دشمنوں نے شہید

کردیا ہے اور میری لاٹش ایک بوری میں بائدھ کرندی کے قلائے کتارے پر چینک دیا ہے اللہ کے واسلے چھے سنت طریقے پر وائن کروہ : جب جاکروہاں دیکھا تو تبدی کھیاں مجس جناری تھیں اور سات دن ہوئے تقے لاٹش ویلے بی تا زدتھی اور اس سے نوشیو

مهک روی تھی، آبیس سنت طریقے سے مطابق وفن کردیا گیا۔ (اللہ تعالی ہم سب کو اہتی ذمہ داریوں کا احساس تصیب فربائے ،ایمان ویقین اور

اخلاص کی دولت عطافر مائے ..... آمین ) سرآ و و برنے ساؤ کے سائم سرق بالد میں اور کا بر سر

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمْدُ يِتُّلُهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

|                                       | مؤلف کی دیگر                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| محبت رسول نقل دعقل کی روشنی میں       | اسلاف کی طالب علانه زندگی                       |
| عيون البلاغة شرح دروس البلاغه         | الفيض الحجازى شرح أمنتنب الحسامي                |
| آسان حج (اردو، ہندی، گجراتی ،انگریز ک | الرحمة الوسعد في حل البلاغه الوهجة              |
| رسول اكرم مان اليليم كى اخلاقى زندگى  | خطبات دعوت (اول) بيانات مولانا احمدلات صاحب     |
| فحة الوداعة والتبليغ (عربي)           | خطبات سلف (اول بدوم بسوم )علاء كرام سے خطاب     |
| معراج كاسفر                           | خطبات الف (چبارم پنجم)طلباء كرام سے خطاب        |
| شب برأت كا پيغام امت مسلمه كے نام     | خطبات سلف (ششم) تجاح كرام سے خطاب               |
| شب قدر کا پیغام امت مسلمہ کے نام      | رمضان المبارك تربيت كامهينه                     |
| عيدالفطركا پيغام امت مسلمه كے نام     | اعتكاف كي حقيقت                                 |
| حج كاپيغام امت مسلمه كے نام           | عيدالاضي كاپيغام است مسلمه كے نام               |
| جعة عيد كاون ہے                       | جية الواع يعنى رسول اكرم سال اليليام كالوداع في |
|                                       | مجدالله كأكرب                                   |

<u><u></u>ġangansangansangananganangananganaanganangananganangananganangananganangana</u>



















#### MAKTABA IBN-E-ABBAS Mumbai

Mob. 9967300274, 7021684650